

تصنيف:

مولانا **ڈاکٹرسپیرشیرعلی شاہ مدنی** شخ الدیث جامعہ دارالعلوم ھانیا کوڑہ فٹک

مترجم: سيرحبيب اللهمرداني بيش لفظ: عبرالن القيوم حقاني



براغ پوست آفس القست می کوست آفس العمال عالی می العمال الع



مرادر مكرى ومعنع مصبح الخدر عوث مين كم منتى كه المري اسلام بس دارهی کامقام مراد المراد الم مبس دارهمي كامقام محدث كبير بيخ الحديث حضرت مولانا ة ا*سيد شيعلى شاه المد*نى مظله ويش لفظ : مولاناعبدالقيوم حقاني اردوتر جمه : سيد حبيب الله مرواني القاسم أكيذمي جامعه ابو هرريه خالق آبا دنوشهره

## جمله حقوق تجن اداره محفوظ ہیں

نام كتاب : اسلام ميس وارهى كامقام

وش لفظ : مولا ناعبد القيوم تقاني مرظلة

مترجم : سيدحبيب الله مرداتي وكن القاسم اكيثري

يروف ومعاونت : مولانا حافظ عبيدالله عابد

ىشخامت : 96 سفخات

كميوزنگ : جان محمد جان تركن القاسم اكيدي

سن طباعت اوّل : جادی الاوّل ۱۳۲۹<u>ه</u>/ می ۱۳۰۸ء

ناشر : القاسم اكيثري عامعه ابو جرمية غالق آبارنوشهره

<u> کمنے کے پ</u>یے

السند. عد يقي ٹرسٹ صدیقی ماؤس الفنظرا پارٹسنس 458 گارڈن ایسٹ، نزدسبیلہ چوک کراچی

المنته رشيدين سردار بلازه جي في رود اكور وختك مسلع نوشهره

الله كتب خاندرشيديد " مدينكا تصاركيث " داجه بازار " راوليندى

🖈 كتبيسيدا حمشهيد " • الكريم ماركيك " اردو بازار " الهور

جئے ۔ مولا ناخلیل الرحمٰن راشدی صاحب ٔ جاسعہ ابو ہر پر ہا چنوں موم سلع سیالکوٹ اس کے علاوہ اکوڑہ خنگ اور بیٹا در کے ہر کنٹ خاتہ میں بیے کماب دستیاب ہے



# م آئینهٔ کتاب

| ٨          | دُعَا سَيهِ! هِيْخَ الحديث معترت مولانا دُا اكثر سيد شيرعلى شاه المدنى مدخلهٔ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩.         | هِينَ لَفَظُ از! مولاناعبدالقيوم مِثَقَالَى مرظلهٔ                            |
| H .        | تقريلا المفتى أعظم بإكستان حفرت مولانامفتى زرولي خان مدخلة مسمسه              |
| ۳,         | عرض مترجم ورور ورود و ورود و و و و و و و و و و و                              |
| ۵۱         | <br>                                                                          |
| ۵۱         | بحث كاانتخاب اور مفر مسجد أفضى                                                |
| { <b>¥</b> | مقدى نوجوان كے ساتھ بات جيت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 14         | مقدى توجوان كامعاني مأنكنا                                                    |
| ١٨         | نمازیوں کی تعدادنمازیوں                                                       |
| IA         | مندوستان علماء علما قات مسمسات مسمسات مسال                                    |
| ١٨         | ائمهُ مساجِد بحى دازهى مندُ هاتے تے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| 19         | اعرب نوجوان دازهی پراستهزاء کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|            | www.besturdubooks.wordpress.com                                               |

## ا بيا فصل ..... دلائل شرعيه ٢١

| ri         | خالفوا المشركين الين شركين كالخالفت كرد                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳         | دارشي كاوجوب بعينه امر مدرو والمساحد والرسي                                |
|            | داڑھی رکھنا فطرت کا حصرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|            | وازهی رکھنا دین فرائض اور اسلامی شعائریس سے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ľΑ         | دى چىزى نظرت سے بىل سىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس                  |
| <b>1</b> 4 | وارحى ركمتاتمام انبياء عليهم المسلام كيسنت ب درووو                         |
| ۳.         | داڑھی کے مسئلہ پردلیل کی حاجت تہیں۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 1"         | واڑھی رکھنے کے ہارے ہیں احادیث درجہ شہرت تک پیٹی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ٣٣         | کفار کی مشابہت حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| المالم     | معروف منكر بنااور منكر معروف                                               |
|            | لعنتي مردادر منتي عورتيل                                                   |
|            | اسلامی طلبہ کا سیکو ارائی موں کی تقلید کر تا تاہل افسوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>"</b> ለ | زمان فسادیس منت پر ال بیرا ابوناعظیم جہادے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ۳٩         | ينيخ محرامين الشنقيطي كاقول مستسبب                                         |
| p's        | داڑھی منڈوانا اور (منگھی ہے) کم کرنا گنا و کبیرہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| الما       | ا كركسى في كسى كى دارهى تكالى تواس بر بورى دين وأجب موتى ہے                |
|            | ابن جن م كاقول مدين                                                        |

| <b>∀</b> →                              | اسلام میں دارهی کا مقام                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹ ـــــ                                | عاش آپنے معثول کا تا بعدارہ وتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۲۰                                      | وازهی کی مقدار                                                             |
| ۲۰ ــــــ                               | امام محمد بن الشبياني كا قول                                               |
|                                         | دوسری فصل                                                                  |
| 4m_                                     | <u>دلائلِ عقلیہ جوطوالت</u> داڑھی پردلالت کرتی ہیں                         |
|                                         | 7 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1                                    |
|                                         | ہر قوم کی خاص نشانی ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 46°                                     | سكهاييخشعائر كم بإيندين مدرورورورورور                                      |
| 44                                      | قصداً كفاركي مشابهت كأعكم                                                  |
|                                         | اسلام تشفض كي حفاظت كرنا                                                   |
| ¥9                                      | سلف صالحین کی حدود شرایت پریداوست به                                       |
| Y9                                      | سلف صالحین نے دین کوشرق دمغرب جس پھیلایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۷۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | كفاراورمسلمانول كے درميان فرق                                              |
| د اک                                    | مرداور عورت کے درمیان فرق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 4r                                      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک پیجو ے کو مدینه منورہ سے نکا لنا         |
| ۷۳ ــــ                                 | آ دى اور عورت ايك جيمالباس نديئة                                           |
| Z0                                      | حضرت معاوبيدمنی الله عنه کی مدینه منوره میں آیہ                            |
| ۷۲                                      | ایک بدو کا ایمان اور مجھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۷۲                                      | کمی واژهی اور کم مونچھوں میں بہت کے <sup>حکمت</sup> یں اور مصالح ہیں۔۔۔۔۔۔ |



## دُعا ئيه

المحمد للله و كفی و سلام علی عیاده الذین اصطفی اما بعد ا
مجرّ م دَكرم حفرت مولانا حبیب الله صاحب مرداتی قابل ستانش و حبین بیل ـ
از انبول نے محک انه السحیة فی الإصلام کے لیس ترجمہ اردودان طبقہ کوایک شام و یک الاستیاب مثاندار ملی و یق تفد سے نواز ا ہے۔ بندو نے "اسلام میں داڑھی کا مقام" کا بالاستیاب مظالعہ کیا ہے۔ ماشاء الله موسوف نے پوری امانت و دیانت سے عام تیم سلیس اردو مطالعہ کیا ہے۔ ماشاء الله موسوف نے پوری امانت و دیانت سے عام تیم سلیس اردو میں ترجمہ کردیا ہے۔

بيدور حقيقت فخرالاً ما تل خطيب اسلام حضرت مولا ناعيد القيوم حقاتى حفيظه الله و دعياه و محقوه الله المطالع كم عُوشِ تربيت من رہنے كاتمره ہے۔ ذب العالمين جل جلال ذ دونون حضرات كے اس عظيم علمى كاوش كوشرف بذيرائى عطافر ماكر فرزندان اسلام كواس تاليف سے استفادہ كى توفق نصيب فرماوے۔

والله من وراء القصد و بضضله مكرمه تتمّ الصالحات وهو الموفّق للخيرات وصلّى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين الطبيين الطاهرين.

محتبه شیرعلی عفا اللّه عنه ۱۳۲۹،۱۳۲۳ه



## يبش لفظ

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة.

تی الحدیث صرت مولانا ڈاکٹرسید شیرعلی شاہ صاحب دامت برکاتھ کا نام نامی

اسم گرای ہے کون واقف نہیں آپ محدث کبیرش الحدیث حضرت مولانا حبدالتی نوراللہ

مرقدہ کے علم کے ایمن ہیں۔خود آپ کا درس حدیث وقر آن یہت مشہورہ ہے، تلافہہ کیلئے

مقناطیس ہیں،طلباء آپ کے درس کے دیوانے ہیں،حدیث ول کودل ہیں ایباہشاتے

ہمناطیس ہیں،طلباء آپ کے درس کے دیوانے ہیں،حدیث ول کودل ہیں ایباہشاتے

ہیں کہ چر مداتوں تک وہ بات نہیں بھولتی۔آپ نے ایک کتاب کھی جسکانام ہے۔ "اسلام

ہیں دازھی کامقام "جوعربی میں ہے۔ جامعہ ابو ہریرہ کے شہری طالب علم اور القاسم اکیڈی

مؤلف بھی جی میں۔ابھی طالب علم ہیں۔ نیکن جواہمی جوائی میں ہیں خیرسے چند تا ور کتب کے

مؤلف بھی جیں۔ابھی طالب علم ہیں۔ نیکن جنت سے پڑھینے کا نتیج ہے کہ طالب علمی آئی کے

دور میں علم وادب " تصنیف کتب کی طرف مائل یہ پر داز ہیں۔ان کا ذوق د کیکھتے ہوئے

دور میں علم وادب " تصنیف کتب کی طرف مائل یہ پر داز ہیں۔ان کا ذوق د کیکھتے ہوئے

کہ جاسکتا ہے کہ حکیل تک انہی خاص کت کے مؤلف ہوجا کیگئے۔

یہ ان کی تازہ تزین کاوٹ ہے جس میں مولانا سید حبیب الله مردالی نے میں

الحديث والنفسيرة اكثرسيد شيرعلى شاه صاحب كى كتاب جس كاعربى نام "مكانة اللحية فسسى الامسلام "سبه كااردوتر جمه مُركة اكثر صاحب كافكار عاليه كواردودان طبقه تك پيچانے كى سمى كى ہے۔

بیا یک عالماند، نقیبانه ملی و تقیقی کاوش اور طالبعلمانه ترجمه به میری دعایه که الله نقهالی اس کوقیولیت عامه نصیب فرمائهٔ ۱۰ (آین )

عبدالقيوم حقانی صدرالقاسم اکيټری جامعه ابو هرره برانځ پوست آفس خالق آباد نوشهره سرجد پاکستان کيم رکځ الثاني ۴۲۸ اه/ ايريل 2007 و



# تقريظ

مفتی أعظم پا کستان حضرت مولا نامفتی محمد زرولی خان صاحب بدخلا مهتم وشخ النفسیروالحدیث جامع عربیاحت العلوم کراپی

المحمدلله الذي جل وعلاء وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى و تبيه المجتبى وأمينه على وحى السمآء وعلى اله النجباء وأصحابه الأتقباء أفضل الخلائق بعد الأنبياء الما بعد 1

یک الغیبر والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ المدنی (دامت برگاتیم و فیضیم ) نے ایک زبر دست کتاب مسکلانہ اللحیہ فی الاسلام انہ کھی ہے جب آپ مہریت النی صلی الله علیہ وسلم جائے نزول وی اور دارالیجر قبیل الله علیہ وسلم جائے نزول وی اور دارالیجر قبیل الله علیہ وسلم جائے نزول وی اور دارالیجر قبیل الله علیہ جو دار ھی اور دار ھی مضرت شخ نے جب عراق اردن اور شام میں عرب نوجوان و کھے جو دار ھی اور دار ھی والوں پراستہزا وکرتے تھے۔ تو آپ کے جوش ایمانی اور دیلی حست نے میں اُبال آیا اور مہمت سے دار ھی منڈ والے والے بھی دار گول سے اس کے بارے میں بات جیت کی۔ تو عاص سبب نبوی علیق کی احیا واور جست بورا کرنے کی فرش سے بیش بات جیت کی۔ تو عاص سبب نبوی علیق کی احیا واور جست بورا کرنے کی فرش سے بیشانداد کتاب کھی واور ایک کی منظر میں تعکادیا ، جس کا تعلق این گران قدر کوششوں کر ساتھ اسپنے آپ کواس مسئلہ کو تحقیق میں تعکادیا ، جس کا تعلق

داڑھی ہے ہے، مثلاً قرآئی آیتی روایات آ کارمحلبہ کرام رضی اللہ عظم اوراقوالی جہتدین وفقہا وجو ہوی ہوی کا ابوں میں سے نہایت ایجھ طریقے سے جع فرائے ہیں، اس بنیادی مسلا کے تمام پہلوؤں کو انھی طرح مبر بمن اور منور کیا ہے۔ اس موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کریم بہترین بدلہ عطاء فرمائے جواللہ تعالی اپنے عتبور بندوں کو دیا کرتا ہے بوسنین نبویہ (عملی صاحبہا آنف آلف سلام و قدحیة ) کے زندہ کرنے کے لئے دن راست محنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی وینی وعلمی کا وثر قبول فرما کرآپ کی میزان صنات ہیں ڈال دے اور عام بندوں اور علم و عرفان کے طلبا و کواس سے مستفید فرمائے۔

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق وهو المستعان وعليه التكلن وصفيه المجتبى وعليه المصطفى وصفيه المجتبى وعلى آله و أصحابه نجوم الفضل وأعلام الهدى \_

كتبه محمد زرولى خان عفا الله عنه ٢ ١/ محرم الحرام ٢٢<u>٣ ١ م</u>



# عرض مترجم

#### تحمدة وتصلي على رسوله الكريم . أمابعد ا

بندؤ تاجیز پر تقصیر کا جب سے مادر علمی جامعہ ابو ہریرہ کے بانی وہمتم اورسر پرست اعلیٰ معروف اسکالرحضرت مولا ناعبدالقیوم حقاتی صاحب داست برکاتهم ہے تعلق قائم ہے، توان کے عظیم کتب خانہ (جس کا شار ملک سے چندایک بڑے کتب خانوں بیں ہوتا ہے) جس مختلف موضوعات مرکتب نظرے گذریں ۔اس میں ایک استاد بکرم بیشنج النفسیر والحدیث حضرت مولا نا وْ اكْتُرْسيدشيرعلى شاه المدنى وامت بركاتهم وفيوسهم كى كتاب "مكالة اللحية فسبي الإمسالام "" بهي يهدال موضوع براس طرح جامع ترين كماب راتم الحروف كي نظير ے نہیں گذری۔ جعزرت ڈاکٹر صاحب مرکلا کی ہرتصنیف، ماشاءاللہ بے مثال ادر عدیم النظير ہے، مرحضرت شخ صاحب عظلاً كى تمام تصانيف سوائے" زُبدة القرآن" كے باق عربی میں ہیں۔جن سے عام لوگوں کے لئے استفادہ مشکل ہے۔اس پُرفتن وور میں جب لوگ دین سے نا آشنا اور بے خبر ہوتے ہطے جارہے ہیں اور اسلامی شعار کی استہزاء کی جارتی ہے، بالخصوص دارمنی اور دارجی والول کا غداق آڑایا جا رہا ہے، تو اس موضوع پر حضرت شخ صاحب مدخلذ کی کماب وین اسلام کی بہت بڑی خدمت اور عظیم کارنامہے۔ قرآن وسنت اوراجهاع سے وجوب داڑھی ہردلائل اورمعترضین کے جوابات

نہایت ایکھے انداز میں پیش کئے گئے اردودان طبقہ کی ضرورت کے پیش نظر اس رسالے کا اردوتر جمہ وقت کا اہم نقاضہ تھا .....

تو ای ضرورت کے پیش نظر راقم الحروف نے اپنے محن ومشفق اُستاد' مصنف سے کثیرہ حضرت مولا ناعبدالقیوم حقائی صاحب مدظلہ ہے اس بارے بیں عرض کیا، آپ نے نہایت بھجی اور حوصلہ افزائی فرمائی اور حضرت شیخ مدظلہ کے نام ترجمہ کرنے کی اجازة لینے کے سلسلہ میں خط بھی عزایت فرمائی۔ فیاجوہ علی الله۔ حضرت شیخ مدظلہ نے بھی تحریراً ترجمہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ وروعا کیں بھی دیں۔

در حقیقت بنده کی تمام نیک کاوشیں مادر علمی جامعدابو ہریره کی خدمت اور استادِ محتر م حضرت حقائی صاحب دامت بر کاتہم کی شفقت و محبت کا تمره ہے، اللہ کریم جامعہ کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے اور حضرت الاستاد مدخلاؤ کی شفقت و محبت کا سابیاتا حیات بندہ کو حاصل ہو۔ (7 مین)

جبرحال بیدایک دیباتی پیشان کا اردونز جمد ہے' اردو بیس طالب علماندادب کی کنروریاں ضرور ہوں گی مگراس سے صرف نظر کر کے اصل مضمون کو بچھنے کے ساتھ ان ادبی اغلاط کی اصلاح فرما کرمطلع فرما تیں تو نہایت ممنون احسان اورشکر گز اررہوں گا۔

اللّٰد کریم ہے دُعاہے کہ بندہ کی اس تقیری کا دش کو قبول فر ما کر مزید اصلاحی و تغییری کام کرنے کی توفیق عطاء فر مائے ......

> كوئى سنتائييں خدا كے سوا سيد حبيب الله مرداتی

رُكن القاسم اكيدُى جامعه ايو جريره خالق آبادنوشبره سرعد بإكستان ٣٢ رصفر المظفر ٣٢٨ اه/٢٢ رفر ورى ٢٠٠٧ .



# مُعتكِّمًّ

#### بسم الله الرحفن الرحيم

المحمد الله الذي ارسل رسوله بالهدئ و دين المحق ليظهره على الدين كله والصلوة والسلام على أشرف رُسله الذي جعله أسوة حسنة و مسممًا لمكارم الأخلاق وعلى آلم واصحابه المتادبين بأدابه والمتخلفين بأخلاقه: أما بعد!

## بحث كاانتخاب اورسفرٍ مسجد اتصلٰ:

ش این مسلمان بھائیوں کو بررسالہ پیش کرتا ہوں جس کانام مسکسانی اللہ حید اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علی الإسلام (اسلام بیل واڑھی کامقام) ہے اور میراول خوش اور جوش مسرت کے جذبات سے معمودے کرانٹہ تعالیٰ نے میری ولی خواہش ہوری کردی۔

مسجر اقصیٰ کے سفر شوال ۱۳۸۱ او کے دوران میں جب میں القدی مبارک کے ایک بازار میں جارہا تھا کہ مجھے ایک مسلمان لوجوان نے آواز دی اے سکھ (Sikh) ہندوستان میں کفار کا ایک گروہ ہے، ان کی نشانی گری باند صنابغیر تو بی کے اور چوڑیاں پہنتا اور سارے بدن سے بالوں کا شکا ٹااور میہ بندوؤس کے گروہ ''کرونا تک'' کی تعلیمات کے تالی جیں۔ وہ (گردنا تک ) ۱۵۲۸ ویس وفات یا گیا تھا۔

(المستجد فی ایک علام حم:۱۳۵۵ الطبعة المثالیة عشرة داد العشوی بیروت) تو جس خاشوش رہا۔ کو یا کہ جس نے اس کی آ واز کی بی تیمیں اور پیکوئی پہلا واقعہ ندتھا کہ بیت المقدی کی سرز مین پر میر ہے کا لوں میں ایک یا تیں پر گئیں اوراس سے بخت
ضم کی یا تیں میں نے بغداد اور عمان شہر کے راستوں میں کی تھیں ۔ تو اس مقدی لوجوان
نے بھر کر جدارا آواز میں کہا، تو میں جیران ہو کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ایک قدم آگے لیتا اور دوسرا
قدم چھے کرتا اور تر دو میں ہوا کہ اس سے بات کرلوں یا چٹم پوٹی اورا عراض کرلوں۔ اس
لئے کہ اجنی اور مسافر کو بیرزیب دیتا ہے کہ جھڑ وں اور مباحثوں سے دور دہے۔ تو تیسری
مرتباس نے پھر تیز آواز سے کہا اسے سکھ ایک قدم آگے کیا تو ضمیر نے فتوئی دیا کہ جب
و بی شعار کی تو بین ہوتو خاموش تیں رہنا جا ہے بلکہ اس وقت خاموش رہنا کسی کو تھے
شیطان کی علامت ہے۔

#### مقدسی نو جوان کے ساتھ یات چیت:

تویس نے کہا: اے مسلمان ہوائی! انٹد کے فقل وکرم سے میں مسلمان ہوں اور سکھنیں ہوں۔ تم نے مجھے کیسے ان کلمات سے آ واز دی اور تو کئی مرتبہ بنیاء تہاری حالت نے مجھے تجب بیں ڈالا کہ مجد اقتصلی کے پڑوی میں مبارک زمین اور مقدی شہر میں سنت نہوی صلی انڈ علیہ وسلم پراستین اور دیٹی وقار پر بنساجا تا ہے اور منظمی فیشن اور دیٹی وقار پر بنساجا تا ہے اور شہریں معلوم تیں کدواڑھی جمارے نی حضرت محمسلی انٹد علیہ وسلم اور تمام انہیا و کیم السلام کی سنت ہے اور یہ مسلمانوں کی نشانی اور علامت ہے۔ تو جھے وہ کہنے لگا کہ تہاری اس بات پر تہارے یاس کیا دلیل ہے؟

میں نے کہا کہ دلائل تو بہت زیادہ ہیں، اور چند سی اور مرح احادیث بیان کروئے جوداڑھی کے دجوب پر دلائت کرتی تھیں۔ جب دیگر دوکا نداروں نے بیہ بات کی تو میرے ارد کر دجوان اور بوڑھ جو مجتمع ہو شکئے تو ایک جانے دار الشخص نے میرے کندھوں پر ہاتھ دکھ کر کہا کہ دھزرت ! اے معاف کیجئے ، بیا بینے گان میں خطا ہوا ہے۔ ہیں نے مرض کیا کہ کیا اس شہر میں کھے جی ؟ یا اس نے کھی کھی دیکھا ہے؟ تو اس مہنے والے (استہزاء مرض کیا کہ کیا اس شہر میں کھے جی ؟ یا اس نے کھی کھی دیکھا ہے؟ تو اس مہنے والے (استہزاء

کرنے والے ) نوجوان نے کہا کہ جھے اپنے والدصاحب نے بتایا تھا کہ جب برطانبیر کی فوج ''القندس'' شہر میں عالمی جنگ کے لئے داخل ہو کی اور فوجی کیمیوں میں بہنے گلی تو اس میں سکھول کا بٹالین بھی تھا اور ووسب واڑھی والے نتھے۔

یں نے کہا ہائے ہفتوں اِس کانسل کے ضائع ہوئے پر اور سلمان بچوں کی تاہی ہوئے ہوا در سلمان بچوں کی تاہی پر ہم ہم سکھوں گی آ مد کا تضدیا دکر وایا ہے حکم اسلام اور دین کے احکامات نہیں سکھائے کہ تہارے شجاع و بہاور وادا اور عزم تمند سب واڑھی و آلے تھے۔ تر آئن وحدیث پر عمل کرتے تھے اور ان کی واڑھی سکھوں کی طرح تنقی ، اس لئے کہ سکھائی واڑھیوں کو دھا کول سے با تدبیعے تیں اور اپنی موجھیں ٹیش کا نے اور تمام جسم سے بائد بھے تیں اور اپنی موجھیں ٹیش کا نے اور تمام جسم سے بائد بھی ۔ اس نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے والے دھڑات مطمئن ہو گئے ، جب بش نے وار تھی کی شان بیس احادیث پر حیں ۔

## مقدى كامعافي مأتكنا:

الی نوجوان نے کہا کہ جھے بہت افسوں ہے بیں سجھانیں اور تہیں اس بام سے
اکھارا۔ بیل نے قصد آالیا نہیں کیا تھا۔ بیل نے کہا کہ بیل اپنی عزت کا احقاظت پر غیرت کی اطریکن آیا ہوں بلکہ داڑھی پر تباری اس لیکار نے خمز دہ کیا کہ بیسلمانوں کا شعار ہے اور اسلامی شعائز بیل سے ہوادر مسلمانوں کو اس کے رکھنے اور جھائی شعائز بیل سے ہوادر مسلمانوں کو اس کے رکھنے اور جھائی اللہ میں تمام دیا گیا ہے،
کاشنے اور ہیز تی کرنے کا نہیں ہور دیو جوان بار بار اقرار کرتا کہ بیریم پھر تبین کروں گا اور ایک دیات اور ایک دیات کے بار آ کر جھے کیے لگایا اور بیر اما تھا جو مااور بنار بار کہتا کہ بیکھ معانے کروں تو اس کے بہاتھ اس کے بہاتھ اس کی بہاتھ کی بات چیت کرلوں کراس درمیان مجرافعتی کے معاروں سے عصر کی اوان حاکل ہوگی۔ تو اس کی باتھ ہیں میں دور دینے واور دی اور دی اور دی اور دی اور دی اور دی اور اس سے دور دسینے پرخور و فکر کرتا رہا۔

## نماز يول كى تعداد:

جب میں تمازے فارخ ہوا تو تمازیوں کو گفت لگا وہ تمام تر پن (۵۳) آدی ہے اور اکثر وہ ہے جو بری راستے ہے تو کیارادہ ہے خلف مما لک ہے آئے تھے ہتو میراور دوغم اور بھی زیاوہ ہو گیا کہ مسلمان ملت اپ وین سے فقلت بر نے اور ارکان اسلام ہے بہتو جی کرنے اور خصوصاً تماز جو دین کا ستون ہے اور جب بیت المقدی میں مسلمانوں کا بہتا تو جی کرنے اور خصوصاً تماز جو دین کا ستون ہے اور جب بیت المقدی میں مسلمانوں کا بہتا ہے کہ دلوں کو دکھا تا ہے تو ویکر شہروں کا کیا کہتا؟ ہے اس لئے کہ مجداتھی کو شرق وغرب میں مالک ہوں کہ تھاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں الکیوں کے شاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں الکیوں کے شاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں الکیوں کے شاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں الکیوں کے شاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں الکیوں کے شاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں اسلام ہوں کا کیا تا ہے میں اسلام ہوں کا کیا تا ہے میں کھی ہوئے ہوں کا کیا تا ہے میں الکیوں کے شاری اور وہ بھی اور خصے ہیں میں اسلام ہوں کے شاری کی اور خصے ہیں کھی ہوئے ہوں کا کیا گیا تا ہے میں کھی ہوئے گیا تا ہے میال تا ہے میں کھی ہوئے گیا تا ہے میں کا تا ہوں کا کیا گیا تا ہے کا کھی ہوئے گیا تا ہے میں کھی ہوئے گیا تا ہے میں کھی ہوئے گیا تا ہوئے گیا تا ہے میں کھی ہوئے گیا تا ہوئے گیا تھی تا ہوئے گیا تھی تا ہوئے گیا تا ہوئے گ

دوسرے دن "الفقدل" كے شہر ميں تين بندوستانی علماء سے بيرى ملاقات ہوئی، جنبوں نے داڑھيوں كوچا دروں ميں جمپاليا تعامين نے ان سے بوجھا كريفقاب كيوں؟ تو بنہوں نے كہا بيلا كے داڑھيوں كا استيزاء كرتے ہيں اور ہستے ہيں تو اس لئے ہم نے داڑھياں نقاب سے جمپائی ہيں او ہستے ان سے عرش كيا كران سے ڈرومت بلكدان داڑھياں نقاب سے جمپائی ہيں او ہيں نے دان سے عرش كيا كران سے ڈرومت بلكدان سے بات كرواور اسلام ہيں داڑھى كا مقام وائيت واضح كرور

### ائمهُ مساجد بھی داڑھی منڈ اتے ہیں:

توایک آ دی بہت رویا اور کہا کہ ہم اپنے وطن میں بدخیال کرتے ہے کہ عرب مسلمان عظمت اسلامیہ کے بہترین اکا برہوں مے مسلمان عظمت اسلام کے خوبصورت تمو نے اور آمت اسلامیہ کے بہترین اکا برہوں مے محر جب ہم بحری جہاز سے بھرہ کی بندرگاہ پر آٹر نے اور عرب مسلمان دیکھے کہ واڑھی منڈ وائی ہے تو ہم جران رہ محنے اور پھر جب ظہری نماز کے لئے معجد محنے تو ہے ریش منڈ وائی منڈ ا) امام مسلمی پر کھڑ اہوا، اور پھر جب ظہری نماز کے لئے معجد محنے تو ہے بہم نماز دواڑھی منڈ ا) امام مسلمی پر کھڑ اہوا، اور پھیے مسلمان بھی ای طرح کے ہتے۔ جب ہم نماز

ے فارغ ہوئے تو سب ہماری طرف و یکھنے اور ہماری واڑھیوں ہے متجر ہے۔ ہم نے ہمرہ کوذ بخداد شہر فلویڈ رمادی کان اور القدی ش ایک امام بھی واڑھی وافائیس دیکھا، تو میں نے کہا کہ میں بخداوش بھی واڑھی وافائیس دیکھا، تو میں نے کہا کہ میں بخداوش بھی واڑھی والے علاء کی زیارت سے شرف ہوا ہوں۔ ایک نفیانہ الشخ عبدافقادر خلیب جامع الاعظمیه (الاعظمیه: بقداو کے ایک محلکانام بھی اس میں امام اعظم الوحنیف کے برکھی ہے ) اور دوسرا "باب المشیخ "کے مدرسے قاور سے میں مدرمدری افسیانہ الشخ عبدالریم الکردی اور ای طرح را "باب المشیخ "کے مدرسے قاور سے میں مدرمدری افسیانہ الشخ عبدالکریم الکردی اور ای طرح را "الاسلام بیس المعلماء میں مدرمدری افسیانہ الشخ عبدالکریم الکردی اور ای طرح را المبدری المبدری میں امام نے بتایا کہ میرادل فی وجہ سے خون کے آئند وردتا ہے جب میں نے عرب بھائیوں کی ہوائت کہ کہمی کہ یکی طرح بہودو نصاری کی تقلید میں ہوئے ہیں سیسسے کر بلبل و طاق ک کھید سے توب کر بلبل و طاق ک کھید سے توب بلبل فقط آواذ ہے طاق ک فقط رنگ

(علامة قال)

## عرب نو جوان دا رهی پراستهزاء کرتے ہیں:

کھڑے ہوتے ہیں۔ اور لملاجانب کھڑی کے سامنے وہ سلمان جو پاکستان افغانستان وغیرہ ملکوں کے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ شراب کی دکھا تیں کھی ہوتیں ، سینما ہال مسلمان توجوان اڑکوں اور لڑکیوں سے بھرے دہتے اور اس طرح سٹیڈ بھی پارک اور ہوئی بھی اور کوں اور لڑکیوں سے بھرے ہوتے ، اور مجدیں ثمازیوں سے خالی تھیں اور ویٹی مدارس نہیں متھے ، تو آخرکب رہ عالم اسلام اس اندھری رات کے خوابوں سے جاگ اُٹے گا۔ حالانک اسلام کے دشمن ان پر ایسے جمع ہیں جیسا کہ کھانے والے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔

میں ان علماء کے ساتھ القدی شہر میں الزوایۃ البندیۃ (ہندی مسافر خانہ میں پندرہ دن رہااور عمان شہر میں دی دن اور ہرروز نوجوانوں ہے داڑھی کے بارے میں جیب مجیب بندرہ دن رہااور عمان شہر میں دی دن اور ہرروز نوجوانوں ہے داڑھی کے بارے میں جیب مجیب یا تیں سنتا ہوای سفر میں میں نے ارادہ کرلیا کہ ایک کتاب 'مسکسانة السلحیة فسی الإسسادم'' کے عنوان ہے (اسلام میں داڑھی کا مقام اور اہمیت) تکھول گا اور بیدرسالہ تنین فسلوں پر مشمئل ہوگا۔

ىپلى قصل :

پہلی فصل میں وہ دلائل ہیں جو داڑھی کے طول اور مو پھوں کے کم کرنے کے وجوب بر دلالت کرتے ہیں۔

دومرى قصل :

اس میں وہ عقلی دلائل ہیں جوداڑھی کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تنیسری فصل (خاتمہ):

بعض لوگوں کے شبہات پر روکے بارے میں۔

#### پیافصل : «یک

# ولائلِ شرعيه

## مشر کین کی مخالفت کرو:

عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَ قَروا اللحي واحفوا الشوارب.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہاے روایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشر کبین کی مخالفت کرو، داڑھی پوری رکھواور موچھیں کم کرو۔ معلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرکبین کی مخالفت کرو، داڑھی پوری رکھواور موچھیں کم کرو۔

اللحية : رُضاراور شُورُی کے بالوں کو کہتے ہیں۔اس کی جُمع لِمتحی لُنتی آتی ہے۔ اللحی انسان کی داڑھی کی پیدائش کی جگہ کو کہتے ہیں جمع لحیان آتی ہے۔

بیروایت امام بخاری نے اپنی میں روایت کی ہے۔ ( کشاب السلساس ا بساب تقلیم الاطفاد میں مدیث فمبر۵۸۹۲ (آلباری ۱۰/۳۳۹ مؤسنة مناحل العرفان بیروت)

"التوفير" كامتى بوراكرتا جياوك كتية بين" وقر عليه حقه توفير أ" ليتى التوفير أ" ليتى التوفير أ" ليتى التي وألكل بوراديا كرواور" الموفور" بورى اور تمل چيزكو كتية بين \_\_ احب حق كوبالكل بوراديا كرواور" الموفور" بورى اور تمل چيزكو كتية بين \_\_ اور الإحسف اء" كافي بين بورى كوشش كرنا جيسا كدهر بي بين بولا جاتا ہے كه احفی شاریه! بیخیمونچهول کے کاشے میں بوری کوشش کی۔(الصحاح للجوهری: ۱۲۰س

دومری روایت بین ہے کہ ''جنووا الشدوارب وار خوا اللحی خالفوا المعجوس ''مو پچیس کا ٹواور داڑھیاں بڑھا دَاور مجوں کی تنالفت کرو۔''البحز'' بمعنی قطع کے آتا ہے جیسا کہ عرب کہتے ہیں' جززت البووالنحل والصوف ''لعنی ہیں نے گندم مجوراور بھیڑے بال کائے، یا کہتے ہیں کہ:

"هلذا زمن البجز "يضلكات اوركهجوركات كازمانه - ( المصحاح المجوهري المنظام المالية المسلمان المسحاح ١٠٥٥ من المحد عبد الغفور عطار دارلعلم للملالين الطبعة الثالثة ١٣٠٠هه) المحوهري: ج المراكبة المالية ١٣٠٠هم المراكبة المرا

ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے منقول ہے کہ:

" اُمسونا بیاعفاء اللحیة " ...... بمیں نبی طیدالسلام نے داڑھی بڑھانے کا تھم ویا ہے۔ الإعفاء: کشرت کو کہتے ہیں، اور 'عفا الشعر '' سے لیا گیا ہے بیر ب ب کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز زیادہ ہوجائے ، تو بیر جے احاد بہت سراحة دلالت کرتی ہیں کہ شرکین اور مجون داڑھیاں کا شے اور موفیجیں لبی چھوڑتے تھے ، تو رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلم دیا کہ شرکین اور بچوں کی مخالفت کر داور یہ بالکل داشج بات ہے ، اس میں کوئی شک دشہ کی گئوائش نہیں۔ اور یہ احادیث داڑھی کے مسلمے کے شبت اور منفی پہلوؤں پر دلالت کرتی ہیں کہ نہاں کوگا تو اور یہ احادیث داڑھی کے مسلمے کے شبت اور منفی پہلوؤں پر مشاببت مشاببت سے بھی جاؤ ، اور جب ہم نے احادیث مبارکہ کی کتا ہیں دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے مشرکین تو بیرے الفاظ پائے مشرک کے دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے مشرک کرتے ہیں دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے دوراڑھی کے دیکھی در کھیے اور کر کھی کے دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے دوراڑھی کے دیکھی دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے دوراڑھی کے دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے دوراڑھی کے دیکھی در کھی اور جب ہم نے احادیث مبارکہ کی کتا ہیں دیکھیں تو ایسے الفاظ پائے دوراڑھی کے دیکھی در کھی کے دیکھی کرنے ہیں۔

#### وازهمی کاوجوب بصیغهٔ امر:

اوروه تمام كلمات جو مماعفواء أوطواء فأرواءأد خوا مشخصينول سيمنقول ہیں۔ تمام تولی روایات ہیں اور امر کے صینے ہیں۔ امر کا حقیق معنی وجوب ہے اور امر کا اباحت اور استخباب کے لئے ہوتا بیاتواس کامعنیٰ مجازی ہے۔ اس لئے کہ حقیقت کی علامت (النسادر والعواء عن القرينة. : حقيقت كي بيجيان به بيج جمعي لفظ كم سنف بغيرقرينه کے ذہن میں آ جائے )ہے اور معنی مجازی کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اُس مسئلہ میں (جس ہے بحث کی جاتی ہے) ایسا کوئی قرینہ نہیں بایا جاتا جو کہ امر کومعتی حقیقی ہے پھیرنے والا مواور قریندی عدم موجودگ ہے۔ بعنی معنی حقیق کی علامت بہے کہ وہ فوراً لفظ کے کہنے سے ذہن میں آ جاتا ہے اور حقیق معنی کو قرینہ کی ضرورت کیس ہوتی۔ اور محازی معنی وہ ہے جس کی طرف ذہن فوراً متوجہ ہیں ہوتا۔ نیز محانظ معنی کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شرعی وجوب نفس میغد امرے معلوم ہوا جوالیے الفاظ کے ساتھ آیا ہے جن کامعیٰ ایک دوسرے کے قریب ہے، کسی تاویل کرنے والے کے لئے کوئی تخوائش نہیں کے صیغة امر كومتحب يرحمل كرے۔ أس نے كداس كا وجوب صيغة امرے ثابت ہوتا ہے۔ جبيا كه این عمر رضی الندع تبهائے نی کریم صلی الندعلیہ وسلم ہے روایت کی ہے قرماتے ہیں کہ:

أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية

(رواه مسلم في كتاب الطهارة في باب الفطرة حديث نمبر ١٠٥٠)

کمانہوں نے تھم دیا کہ موقیھوں کو کم کر داور داڑھیوں کو لمبی کرو۔ اُمَسَوَ لفظ ہے وجوب کا معنی ٹابت ہوااور امسو کے میپند نے مستحب ہونے کے اختالات کو بھی ختم کردیا۔ بیصرت نصوص داڑھی کے لبی کرنے اور موقیھوں کو کم کرنے اور مراشے پر دلائے کرے جی ۔ چربھی متاولین کے دلوی میں شک ونز ود پیرہ ہوتا ہے کہ ان رواجوں سے صرف ڈیت پہلوما شنے آبااور جانب سلی (کاشنے کی حرمت) وہ جابت ہیں اور جب تک جانب سلی کا تعقق ہیں ہوتا تو جاب جو تی بھی مضبوط ہیں ہوتا تو ہم ان اعتراض کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ آصول کا ایک قاعدہ یہ شہاور شک دلوں سے تم کرتا ہو اس کر تا باقی کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ آصول کا ایک قاعدہ یہ شہاور شک دلوں سے تم کرتا ہو کہ کہ ایک چیز پر تحکم کرتا تمان سے اس کی ضدید کرتا ہو گایا ہیں ؟ پہلی صورت تو مل کرتا باقی رہے تو بید فالی ترین ہوگایا تو ما مور ہوا جب العمل ہوگایا تہیں؟ پہلی صورت تو فلاف واقعہ ہاوردوسری صورت ہیں اجھاج شدین ہے۔ اس لئے کہ آبک ہی چیز واجب فعمل بھی تو بہیں گر اجھاج شدین ہے۔ اس لئے کہ آبک ہی چیز واجب فعمل بھی تو بہیس گر اجھاج شدین ہے اور یہ بالا تفاق بحال ہے تو بید العمل بھی ہوا دور یہ بالا تفاق بحال ہے تو بید العمل بھی تو بہیس گر اجھاج کا بید سے قابت ہوا ، اور اس طرح اس کی خود از جی کھی کر مت بھی خابت ہوئی۔ سے تو داڑھی کھی کر مت بھی خابت ہوئی۔

ہاں! کہ داڑھی مجمی کرنے کا وجوب ولالت مطابقی کے ساتھ ٹابت ہوا اور کا شخے
کا حرام ہوتا ٹابت ہوا ولالت النزای کے ساتھ ، اگر بیمعترض اُصولوں کے اس قاعدے پر
قانع نہ ہوا ورا لیں دلیل و مجمت کا طلبگا وہوجو صراحیا مونڈ نے کی حرمت پر دلالت کرتی ہو، تو
ہو تول ہے آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا:

(داڑھی رکھنااور کمبی کرنا)اور جانب سلبی ( کاٹنے کی حرمت)۔ اس طرح داڑھی کاٹنے والوں کا واقعہ جھ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یمن ہے آئے تھے۔

روایت ہے کہ بچوں کا ایک شخص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ،اس نے داڑھی کا ٹی ہوئی تھی اور مو پھیں لمبی کی ہوئی تھیں ، تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کیا ہوئی تھیں اور مو پھیں لمبی کی ہوئی تھیں ، تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہمارے دین ہے؟ اس نے کہا کہ بیمیرا دین ہے ، تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہمارے دین ہیں ہے کہ مو پھیں جھوٹی اور واڑھی لمبی کرو۔ (السمصنف لابن ابی شیبة کتاب الادب باب یومو

به الرجل من أعقاء اللحية والأخذ من الشارب : ١١٠١١ حديث : ١١٠

اوراس اور ای اور ایس اور بھی صراحت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو فرمایا تھا جو ''باذان' نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، انہوں نے داڑھیاں کا ٹی تھیں اور مو جھیں لبی رکھی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھیں اور موجھیں لبی رکھی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علاقت ہوتھہیں ہوئے تو آپ علام نے ان کود کھیا گوارانہ فرمایا اور فرمایا کہ جمارے رب (بادشاہ) نے تو کس نے اس طرح کرنے کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمارے رب (بادشاہ) نے تو آپ موجھی تھی دیا ہے کہ داڑھی کہی کرواور آخی موجھی تھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو جھے تھی دیا ہے کہ داڑھی کبی کرواور موجھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی گھیں چھوٹی کرو۔(۱)

(۱) میدواقعد ابن اثیر "ف اساب مکاتبة الوسول صلی الله علیه و سلم إلی الملوک " من لقل کیا به و الله علیه و سلم الله علیه و سلم الله الملوک " من لقل کیا به و الله الله علیه و سلم کا خط الله الله علیه و کیا به و کیا به و الله الله علیه و مناوت الله علیه و مناوت الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و الله الله الله و الله الله و الله

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس،

سلام على من اتبع الهدى وامن بالله و رسوله وشهد أن لااله الإ الله وأن محمداً عبده و ...... رسوله، و إنى ادعوك بدعاء الله، و إنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًاويحق القول على التكافرين، فأسلم تسلم و إن توليت فإن الم المجوس عليك \_ تو کیاا یک منصف مسلمان کے لئے ان سی احادیث اور بچو بیوں کے اس واقعہ بیس فظر کرنے کے بعد کیا تر دوّاور شک باتی رہتا ہے ، داڑھی کے لیمی کرنے اور مونچوں کے جھوٹا کرنے بیں اور کیسے رہے گا کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے ان کے دیکھنے کو بھی برامانا ؟ اور

( گذشتہ سے بیوستہ) ترجمہ :''محجہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وکلم) کی طرف سے فارس کے باوشاہ سمریٰ کو۔ مطاعتی ہواس مختص پر جو ہدایت کا تابع ہو، اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا یا ہواور گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نیس اور کھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا بندہ اور رسول ہے اور پیس تجھے دمونت دیتا ہوں اللہ ک دعوت سے اور پیس تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں ، تا کہ ڈوراؤں اللہ کے عذاب سے وہ جوز ندہ ہیں اور

بحت تام موكفار ير، تالى موجا وتواس من رموكر ، أكرمنه يجيرليا تو محوسيون كا كناوتهبار يدفه مدموكا."

جب بادشاہ نے خطریہ صااور پھر پھاڑ ااور کہا" میرافلام اور تھے اس طرح کھے؟ پھر باذان کوخط تکھا اور اس وقت بھی شک تھا کہ اس بجازی آ دی کے پاس دومضوط آ دی جیجو تاکہ اس میر سے پاس لے آئیں تو اوان نے دوآ دی جیجے ، ایک آبا ہو یہ "کہ بیکا تب اور صاب کرنے والا تھا۔ دومرا" فرخسر ہ' فاری آ دی تھا اور آپ عظام کہ ان دوتوں کے ساتھ کر کرئی کے بال حاضر ہوجا قاور بابو بیکو کہا کہ آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اخبار لاؤ کے قریش نے جب بیستا تو بہت خوش ہوے اور کہنے لگے کہ خوش منا و شہندتا و کسر کی سامنے آیا ہے ، تم سب کی طرف سے کائی ہوجائے گا۔ دوتوں روانہ ہوے اور کہنے لگے کہ خوش منا و شہندتا و کسر کی سامنے آیا ہے ، تم سب کی طرف سے کائی ہوجائے گا۔ دوتوں روانہ ہوے اور کہنے گئے کہ خوش منا و شہندتا و کسر کی سامنے پاس آ نے ۔ داؤھی کائی ہوئی تھا در موجھیں ہی تھیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو و کھنا بھی پہند نہ کیا اور فرمایا ''ویل کھاجی اور کہا کہ جانہوں نے کہا کہ جارے اور کہا کہ اور کہا کہ اور کہا کہ اگر تو ہا دے کہا کہ موجوں تر اسٹ کے داؤھی کی کرتے ہا در سے جانے اور کہا کہ اگر تو ہا دے ساتھ موجھیں تر اشنے کا تھم دیا ہوں نے نبی کر بے ملی اللہ علیہ واپنا مطلب سمجانا ۔ اور کہا کہ اگر تو ہا دے ساتھ موجھیں تر اشنے کا تھم دیا ہوں نے نبی کر بے ملی اللہ علیہ واپنا مطلب سمجانا ۔ اور کہا کہ اگر تو ہا دے ساتھ

چان ہے تو یا ان تہارے یا رہے میں کسری کو کھے گا گرئیں مانے ہوتوہ ہم ہیں اور تہارے قوم کو ہلاک کرویگا۔

التو ہوتا ہے تو یہ اللہ ملیہ وسلم نے ان کو فر مایا کہتم چلے جا و اور کل آنا ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسان ہے جُر آئی کہ کسری راللہ تعالی نے اس کے جیٹے ' شیرویہ' کو مسلط کیا ہے اور اس نے اس کو فلال مہینے کی فلال رات کو لک کرویا ہے ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور کسری کے ترسائی اور فر مایا کہ اے کہو میراوین اور سلطنت کسری کی باوشاہ سے تھے گی اور بیداونٹ اور گھوڑے آخری علاقے تک پہنچیں گے اور بیداونٹ اور گھوڑے آخری علاقے تک پہنچیں کے اور فر مایا کہ یا وال سے جو کہ اور اپنی قوم کے سروار رہ جاؤگ کی بوشاہ نے بدیے میں دی سروار رہ جاؤگ کی باوشاہ نے بدیے میں دی سروار رہ جاؤگ کی باوشاہ کے بدیے میں ایک ایٹ اور اس نے کہا کہ اللہ کی شم ہے بیاتو کی باوشاہ کی ایک ایشاہ کی ایک اللہ کی شم ہے بیاتو کی باوشاہ کی باقسار کی باقسار کی باقسار کی باوشاہ کی باقسار کی باق

بددعا كيا" ويسلكما" كيماته-باوجوداس ككده وكافر تصال التيكدية فطرسته مليد كفاف تعالى التيكدية فطرسته مسليد كفاف تعالى التوال التوالي المواكا الجووار كاك في التي يرممررية بين اوريه التراف كريم في كريم ملى الشعلية المحمل التراف كريم في كريم ملى الشعلية المحمل التراف كريم في الشعلية المحمل الشعلية المحمل التوالي المورج والرحى كاشخ والمحافظة والمحمل التوالي كالمرح والرحى كاشخ والمحافظة المحمل التوالي كالمرح والرحى كاشخ والمحافظة المحمل التوالي كالمرح والرحى كاشخ والمحافظة المحمل التوالي كالمراف كوال بيران التوالي التوالي المحمل المورج جوابي كريم التوالي المحمل التوالي المحمل المحمل التوالي المحمل التوالي المحمل التوالي المحمل التوالي المحمل المحمل المحمل المحمل التوالي التوالي التوالي التحمل التوالي التوالي التحمل التحمل التوالي التحمل الت

( كذشة سن عليمة) ..... و يجعة إلى كما كراس كى بديات كا يواق بيجابوا تجاب الرفتل أف كاراي والنظافة المراح والنظافة و

(۱) حسمت مسلم : ۱ /۲۲۲ حلیت: ۲۵۹،۵۲ اورآ تخفرت عظی کافل بیکرونجین بچونی کرداده نازهی پیُرساک (کتاب الطهار ۵ عیشال القطو ۵ ) ۲۲ مندین بالایوال کم ۱۵۴ کی کفرت میگی نے موقیس جونی کرنے اور داذکی پیژسانے کا بچم ویا ہے۔ (۳) جفک بالا مدیری فیر ۱۳۰۵ س. (۳) حولک بالا مدیری فیر ۲۸ ....(۵) العندنف کابن ابی شبید مکتبراد ادبیالمان۔

## داڑھی رکھنا فطرت کا حصہ ہے:

المَّ مَلِمَّ فَرَحَمُرَتَ عَيْدَائِثُمَ مَنْ عُرَيْقِ التَّدُخِمَا عِدَوَاءَ تُقَلَّى كَا عِهِ . : "قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خالفوا المشركين أحفوا الشوازب و أوفوا الله في" .

ترجمہ : فرمائے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرورموجیس چھوٹی کرو،اور داڑھیاں لبی کرو۔

اورائن حزه الحسنى في السما يقده ديده مب وردداس طرع بيان كياب كريخ غير صلى الشعليد و من الله المرائن حزه المرائد و المرائد و الله المرائد و المرئد

# داڑھی رکھنادین فرائض اوراسلامی شعار میں ہے ہے:

این النجار نے معترت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے دوایت کی ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس جمیوں کا ایک کروہ اور وفد آبیا، جنہوں نے واڑھیاں کائی اللہ علیہ وسلم کے باس جمیوں کا ایک کروہ اور وفد آبیا، جنہوں نے واڑھیاں کائی جمیس اور موجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " احضو اللہ وارب و اعضو اللہ علیہ "۔ (۹) موجھیں جھوٹی کرداور واڑھیاں دھو۔

### دس چیزیں فطرت سے ہیں:

امام مسلم معفرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روابت نقل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(۲) الكافل لا بمن اثير: ۴۵/۱ وارالكتب العلمية ويروت طبع الآل: عدمه العد(٤) مجي مسلم : صديدة تميز ۵ و ۲۵۹\_ (۸) كما ب البيران والعمر البق في أسباب ورود المحديث : ۱۳۵/۱ باب تعمال الغطرة \_ (۹) كما ب البيران والبيران وال "عشرمن الفطرة كلص الشوارب و إعفاء اللحية والسواك و استشاق الماء وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة و غسل البراجم وانتفاص الماء".

ترجمه : دى چرين فطرت سے يال :

(۱) موجیس جیونی کرنا (۲) دا زهی لبی رکهتا (۳) مسواک کرنا

(٣) تاك يس ياني دالنا(٥) تاخن كائنا(٢) بخل ك بال لكالنا

(4)زیرنان بال کا نا(۸) انگلیوں کے جوڑوں کو دعونا

(٩) اندام مخصوص اورشلوار پریانی حیم کنا۔ (۱)

ميوس چيزي فطرت عن الكي جي ال النه كي طبيعي مجدومليد بي ال النه كا ورخوبه ورتى بي خاور ما الله و المارة الله الم الله المارة الله و المارة الله و المارة الله و المارة الله و الل

## واڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے:

<sup>(1)</sup> رواد مسلم: ۱۳۲۱ حدیث تمبر ۱۵ کناب اطهارة باب فصال الفطرة ، زکریا صاحب فرمات جی کرمعیب افرمای کرمعیب افرمای کیده این کرمعیب افراد این مصمعد کرتا ہے۔

ہیں جن کے اتباع کا ہمیں تھم ویا گیا ہے، تو گویا کہ ہم اس پر بیدا ہوئے ہیں۔ ای طرح اکٹر علماء ہے تعل کیا ہے اور مہی اللہ تعالی کے اس قول کا مطلب ومقصد ہے۔

وإذابتلي إبراهيم ربه بكلمت (التراات)

# دارهی کے مسلے میں دلیل کی حاجت جیس :

اورجس نے بھی نظرت کے معنی ہیں سوچا تو وہ بچھ جائے گا کے دازھی کو بردھانا تو بدیہات (واضح کا موں) ہیں سے ہے، دلیل کامخاج نہیں۔اس لئے کہ طبق اور پیدائی چیزی تو بعضا ہوتے ہیں، ہیسے بھوک اور پیاس بغیر کسی دلیل اور جحت کے موجود ہوتی ہیں۔اس لئے کہ امر طبقی پردلیل تو خواہش ہے اور جے بھوک یا بیاس گی ہو تو ایس سے کوئی کیسے اور کیوں کے مار طبقی پردلیل تو خواہش ہے اور جے بھوک یا بیاس گی ہو تو اس سے کوئی کیسے اور کیوں کے ساتھ نیس پوچھ سکتا اور جے دن رات ہیں بھوک گئی ہوا اور نے بیاس انواس میں بھوک گئی ہوا اور میں مار میں بیاس بیاس بیاس کے کہ اور ایس کے موجود کرنے کا علاج کے معلوم ہوجائے کہ بید عارضی ' غیر طبعی'' کیا جائے۔۔ کام کیسے دیش آیا ہے اور اس کے اور اس کے دور کرنے کا علاج کیا جائے۔۔

تودازهی رکھنا ایسے طبی اموریس سے ہو بغیردلیل بیش کرنے کے ثابت ہوتا

ب-اوراس كامتذانا خلاف فطرت اورخلاف طبیعت كام باتواس (دارهی منذانه) کے لئے دلیل جائے۔البذا فطرت دلائل ہے منتفیٰ ہے، بلکہ فطرت ہزار دلائل ہے اویر دلیل ہے۔ تو داڑھی رکھنے والے ۔ دلیل نہیں پوچھی جائے گی اس لئے کہ بیفطرت وطبیعت كالمقتضى ببلك كاشخ والے سے يو جھاجائے گااس لئے كدوہ خلاف كرتا ہے فطرت كے۔ تو صدافسوں وتعجب ہے ان کفار کی تقلید ہے متأثر لوگوں پر کہ جن کی سوچیس خلط ملط ہوئی ہیں اوران کے اُصول اُلٹ گئے ہیں۔اس (عجائب وغرائب) کے زمانے میں کہ داڑھی منڈے ہوئے داڑھی والوں سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ بیہ واڑھی والوں کا حق ہے کہ وہ دلائل کا مطالبہ کریں ان داڑھی مونڈنے والوں سے جو کہ فطرت سے لڑتے ہیں اور اس لئے کہ بمیشہ مجھے آ دی سے نہیں بلکہ بیار سے سبب مرض کا موال کیا جاتا ہے کہ بیشک مرض عدی اُمورے ہاورعلت اور محرک کے بغیر عدم وجود کے ساتھ متصف نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر مریض ہے ہوچھتا ہے کہ مرض کی وجو ہات کیا ہیں؟ تا کہ وہ مناسب دوا کے ساتھ ان وجوہات کے زائل کرنے کا علاج کرے۔ اور ای طرح جب درخت بر پھل أ كتا ہے و عقلند مخص اس كاسب نہيں يو جهتا۔ اس لئے كديدورخت كى صحت اس كا تقاضا كرتا ہے، اور بيدورخت كى ذات ميں پيدائش طبيعت ہے۔ ہاں البتہ جب درخت پھل نہیں اُ گاتا تو مالی مرض کی وجہ معلوم کرتا ہے اور ماہرین سے اس آ فت کے دور کرنے کے بارے میں یو چھتا ہے اور بھی بہت زیادہ واضح دلائل ہیں مگر جوذ کر کئے گئے ہیہ کافی ہیں۔

وارهی رکھنے کے متعلق احادیث ورجد شہرت تک بھنے گئی ہیں:

داڑھی رکھے اور مو فجیس کا شے کے بارے میں جوروایات ہیں۔ وہ شہرت کے

#### ورجة تك الله كل إلى \_(1)

میں نے جب ذخیرہُ احادیث میں اس کے شواہد اور متابعات تلاش کے تو جھے
یقین ہوگیا کہ ان روایتوں کا مجموعہ تو تو از معنوی کے درجہ تک بھٹے گیا ہے، اور تمام روایات
داڑھی کے بڑھانے کا تھم اور مونڈنے کی حرمت پرصراحت کرتی ہیں۔ تو روایات فطرت
اور داڑھی کے خلال کرنے کی روایتیں (۲) اور .....

وہ روایتیں جو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی لمبی کرنے اور کیفیت کے بارے میں وارد ہیں۔ (۳)

(۱) امام مسلم نے "بهاب خصال الفطرة" بين تو (۹) روايات ذكر كي بين اوراس طرح امام بخاري نے حديث الإعتفاء "متعدد جگهول بين ذكر فرمايا ہے اوراصحاب اسنن والمسائيد والمعاجم والمصعفات نے بھی ميددوايت نقش كى ہے۔

(۲) اوراسخاب السنن في "تسخليل اللحية "والدوايات بيان كى إين اورائ طرح احاديث كا كابول المنظرة احاديث كالإلى المرائي أباب من كان يسخلل المحينة "من أوروس (١٠) روائي أباب من كان يسخلل لحينة "من ذكر كي بيل و يحمو المرائي المرائي شيبه "ص: المرائي الم

اور چه (۲) روايتين بهاب غسل اللحية في الوصوء "ا/ ۲۵ش و كركة بي، اور پانج روايتين" إذا نسى أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا "جاس ٣٣،٣٣ مي يين (٢٠) روايتين" باب تصفير اللحية " شين ٢٥ ص ٢٥، ٥٥ ووه روايات" بهاب مايؤمر به الرجل من إعفاء اللحية و الأخذ من الشارب" ج٢ص ١١، ١١ مي راور كياره روايات بهاب ما قالوا في الأخد من الشارب ع٢ص ١١، ١١ من الراب من قالوا في الأخد من اللحية " على ١٠٨ من اللحية " باب ما قالوا في الأخد

(۳) جیما کہ آیک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھنی داڑھی والے شے۔ حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واڑھی میارک اس جگہ تک تھی اور ہاتھ مند پر پھیرلیا، جیسا کہ ٹنائل ترقدی ، زاوالمعاداور ویکرکٹ میں ہے۔ اوروہ روایات جو پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کی واڑھی میارک سے سفید یالوں یاریشوں
کے ہار ہے میں ایں اور کیا پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میارک پرمہندی نگائے؟ (۳)
اور کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی واڑھی میارک میں سفید بال منے (۵) اور عوراتوں
کی مشابہت پر ندمت کی روایات۔ (۲)

اور مٹلے کی قدمت کے بارے میں روایات (ے)

#### کفارے مشابہت حرام ہے:

اوردوروایات جن بیل کفار سے مشابہت کرنے کی تدمت آگی ہے ( کیفیر علی اللہ میں کا است میں کا است کے است کی اللہ میں کا است میں کہ است کی ہے تو وہ ان کے گردہ ہے ہوگا ) میں صدیت فرمات ہیں کہ جس المشہورة "صدیت فمبرا الامام میں روایت کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جس نے ہمارے علاوہ کی اور سے مشابہت اختیار کی تو وہ مارے گردہ ہیں سے فرمایا کہ جس نے ہمارے علاوہ کی اور سے مشابہت اختیار کی تو وہ مارے گردہ ہیں سے فیس ریز ندی نے میں است میں المستیلان "باب ماجاء فی کو اهیه اشارة المبدہ السلام"

(۳) جیسا کہ متحالی ستہ میں ہے کہ بی گریم مثلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔: دور میں اللہ مقدم میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔:

"مبود خضاب بيس لكات ال كالخالفت كرو".

اور جاروں امتحاب السنن نے روایت کی ہے کہ نی کر یم صلی انڈ علیہ وسلم نے قربایا کہ ان مقم جس سے داڑھی قضاب کر نے ہواس میں بہترین خوبصورت مہندی ہے'۔

(۵) اس کی تعمیل البطیقات الکیری "شن"مسسالة النحضاب و عدمه "شن ہے۔ وہاں ملاحقہ کیجے ا/ ۲۲۸ ،۳۲۸ ۔

(۲) حودتوں سے ایٹ آ پ کومشا ہرنے والے سُر دول پر دسول انشمنی الشعلیہ وسلم نے العنت کی ہے۔ امام بخاریؓ نے کتاب اللہاس اللہ سے بدوایت بقل کی ہے۔

' (ے) جیسا کی بن حہاس رضی اوٹد عنجا ہے' طبر انی'' سنے ڈروایت کیا ہے' نبی اکرم صلی اللہ علیہ ' وسلم نے قرمایا کہ '' جس نے بالوں کا مثلہ کیا اس کے لئے قیاست کے دن کوئی حصہ بیس اور بالوں کا مثلہ زخسار کی عدے ہے۔ ) عدیث نمبر ۲۷۹۵ بسنن التریزی ایرانیم عطره وض عطفی البابی ۱۳۹۵ در کے تحقیق پر) تو بیرتمام روایات دارهی برد هانے کے مسئلہ کے مؤید ہیں اور مشابہت جو بری مانی جاتی ہے عام ہے ، خواہ صورت میں ہویا سیرت میں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ یہ (مشابہت) طبیعت، اخلاق، شعار، یابال رکھنے ہیں عام ہے، واڑھی مونڈ نے ہے منع کی علت بھی یہی ہے کہ گوں وشرکین کی مشابہت ہے (آ دی ) فی جائے۔ تو یہ بھی واڑھی بردھانے کی دلیل ہوگئی۔ اس لئے کہ کسی چیز ہے منع یہ نقاضا کرتا ہے کہ اس کی صند واجب ہو۔ تو وہ احادیث جن ہے واڑھی بردھانا ثابت ہوتا ہے تو یہ وہ لالت مطابقی کے ساتھ ہے اور اس کے مونڈ نے کی حرمت دلیل التزای سے ثابت ہوتا ہے ہوتی ہے اور مشاببت کی ندمت میں جو روایات ہیں تو وہاں محاملہ بائعکس ہے۔ اور مشاببت کی ندمت والی روایات اس کے مفہوم تالف پر ولالت کرتی ہیں کہ مشاببت مطابعین (صحابۂ کرام ، تا بعین اور عد تین ) کے ساتھوام مطلوب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا صافحین (صحابۂ کرام ، تا بعین اور عد تین ) کے ساتھوام مطلوب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا صافحین (صحابۂ کرام ، تا بعین اور عد تین ) کے ساتھوام مطلوب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا صافحین (صحابۂ کرام ، تا بعین اور عد تین ) کے ساتھوام مطلوب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا صافحین (صحابۂ کرام ، تا بعین اور عد تین ) کے ساتھوام مطلوب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا صافحین (صحابۂ کرام ، تا بعین اور عد تین ) کے ساتھوام مطلوب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

و تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبّه بالكرام فلاح

، ترجمہ: (سحابہ تابعین اور عد ثین ) کا مشابہت اختیار کرو، اگر چرتم ان جیسے تو نہیں ہو جمر صلحاء کے ساتھ مشابہت بھی کا میا بی ہے، تو تمس طرح ایک مسلمان ان صرت نصوص کے ہوتے ہوئے واڑھی منڈ انے اور موجھیں کمی کرنے کی جرائت کرے گا۔

معروف منكر بنااور منكر معروف:

بائے افسوس ! نوجوان مسلمان بھائیوں پر جو بہود و نصاری کی مشابہت میں

مسابقت کرتے ہیں اور وشمنوں کی تقلید میں آلئے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی خیر کھر بہتی شہر ابیان درہا تکریہ بھوسیوں کی تابی اس کے اندرواغل ہوگئی ہے کہاں تک کہ شرکیین اور پیچڑوں کے مشابہ لوگ زیادہ ہو صحیح اور مخلصین مؤسنین کی تعداد کم ہوئی ہے، جو نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی سنتوں پڑھن کرنے والے ہیں۔ بات یہاں تک پہنی ہے کہ اچھا کام برا اور برا اچھا ہوگیا ہے اور داڑھی والا اپنے خاندان ہیں جیب سالگتا ہے۔

اگرکوئی غیرتمند جوان رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ان روایات پرغور کرتا جوان نیجزون کی لعنت کے بارے میں آئی ہیں ، تو ایسا ٹرم بدنہ کرتا جواسے بدنام کرے اور لعنتی ل کی صف میں کھڑا کردے۔۔

حضرت این عماس رضی الله عنهما ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ:

" لبعن رسبول الله صلى الله عليه و سلم المختفين من الرجال و المترجلات من النساء و قال : اخرجوهم من بيوتكم".

ترجمہ: رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے تیجز ہے مردوں (مینی عورتوں کی مشابہت کرنے والے) اور (مینی عورتوں کی مشابہت کرنے والی) عورتوں پر بعثت فرمائی سے اور فرمایا ہے کہ ان کو ایٹ کھروں سے نکالوں (امام بخاری اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا ہے)

ایک منصف مزاج مسلمان غیرت اور شجاعت و بهادری کی وجہ ہے جیران ہوتا ہے جب ان چیزوں کی حالت کو و کیجے کہ وہ جمال وخوبصورتی کو اسپنے جوان مردی اور آ دمیت کی علامات کو تعلق میں تاش کرنے ہیں اور وہ تر وتازگی اور تر نے بنسوانیت اور ترجیت کی علامات کو تم ہیں اور میں تاش کرتے ہیں اور وہ تر وتازگی اور ترزے بنسوانیت اور جھے یہ وہ میں کی نشانات شہرہ میں تاش کرتے ہیں اور یہ تھیدہ رکھتے ہیں کہ فطرتی سنتوں اور آ ومیت کی نشانات سے خالی ہونا اس زمانے میں نہا بیت ضروری ہے۔

### لعنتی مرداور لعنتی عورتیں:

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ بیہ مشابہت دونوں اطراف ہے وہ فتیج افعال ہیں جن کی وجہ ہے اسلامی معاشرہ کو جن کی وجہ ہے اسلامی معاشرہ کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے وہ اسلامی معاشرہ جس کے لئے اللہ تعالی احسن الخالفین عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کئے وہ اسلامی معاشرہ جس کے لئے اللہ تعالی احسن الخالفین (ذات) نے صدود مقرر کرد ہے ہیں اور دونوں صنفوں کے مابین الن کی صلحت اور تفاظت کے لئے کچھ فرق بھی مقرر کرد کھا ہے۔

وہ آدمی جے اللہ تعالی نے مذکر پیدا فرمایا ہے اور بیدائی آپ کو عورت بناتا ہے اور بیدائی آپ کو عورت بناتا ہے اور عورت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اسکوان لوگوں میں سے شارکیا ہے جن پر دنیا و آخرت میں احت ہوئی ہے اور اس طرح وہ عورت جس کواللہ تعالی نے عورت پیدا فرمایا ہے اور وہ اپنے آپ کو مرد بناتی ہے اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہے تواس کو بھی ملعونین میں شارکیا ہے۔

(التوغيب والتوهيب للمعدلوتی جهم ۱۰۲ دارا احباء الموات العوبی بيروت طبخ ۱۲۸۸ه)
حضرت شخ مش الدين و جي رحمه الله في مشاييت رجال مع النساء اوراس كا
عکس ( بهمی ) کبيره گذاهوں ميں شار کيا ہے۔ (کتاب الکبانو للدهدی مجبورہ فبر۱۳۳س)
اس لئے که اس میں احسن الخالفین ذات کے پيدا کرنے ، محسوں طریقے ہے تمیز
کے فیصلوں اور آن طبعی امتیازات میں جنگ کرتا ہے ، جواللہ تعالی نے فدکر اور مؤنث میں
ودیعت فرمائے ہیں۔ ان امتیازات میں ایک بہت بردا امتیاز واڑھی ہے۔ آگرایک انصاف
کرنے والاعظمند آ دی ان طبعی نشانات میں فکر کرے تو اے یقین آ جائے گا کہ داڑھی رکھنا
اسلامی محارت کے لئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

### اسلامی طلبہ کوسیکولر لوگوں کی تقلید کرنا قابلِ افسوس ہے:

اور حق بات بہ ہے کہ داڑھی کا مقام واضح ہے اور بیا لیک واضح اور فطرتی فیصلہ ہے۔ اس کے بڑھانے بریمل کرنا نہایت آسان ہے کسی چیز کی مقان نہیں محمد میں میں اسم معرفی تعلیم میں اسم میں ا

بعض اسلامی علوم کے طلبہ اور دینی معاہد و جامعات کے بعض اسا تذہ بھی ائن مغربی اور سیکولر (آ زاد خیال ) ٹوگوں کی تقلید کرتے ہیں ، اس لئے کہ بحوام سلمان علاء اور اسا تذہ کے اعمال کونہا بہت اجھی نظر ہے و یکھتے ہیں۔ تواہل علم کا بجسلنا تمام لوگوں کے بیسلئے کا ذریعہ دسبب بنآ ہے اور بعض عافل لوگ ان کے کامول پر دلیل بکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کا ذریعہ دسبب بنآ ہے اور بعض عافل لوگ ان کے کامول پر دلیل بکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلال مولوی (عالم) واڑھی منڈ واتا ہے آگر داڑھی منڈ اتا جرام ہوتا تو بہنہ داتا ، تواہل علم کا بھسلنا اور شیر ھا ہوتا کتنے کے ٹوشے کی ما نفر ہے کہ اگر کشتی غرق ہوجائے تو موارلوگ بھی غرق ہوجائے تو موارلوگ بھی غرق ہوجائے تو موارلوگ

تو شکایت ہے ان علاء ومشائ ہے جواپی خواہشات کے جیجے گئے ہوئے ہیں اور اپنی تمام کا فیمیں ان شہبات کی ترویج میں خرج کرتے ہیں جواسلام کے مقابل میں مغربی تہذیب کے پرستاروں نے پیدا کئے ہیں۔ بہاں تک کہ جھے پر بھی بعض ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ : اس مسئلہ میں بحث کرتا کوئی بردی بات نہیں اور داڑھی رکھنے کا مسئلہ اس فیا تو بات نہیں اور داڑھی رکھنے کا مسئلہ اس فیا تو جوان داڑھی والوں پر جنتے ہیں کہ نو جوان داڑھی کی اجمیت اور مقام سے بے خبر ہیں۔ اس لئے داڑھی والوں پر جنتے ہیں اور ان پر استہزاء کرتے ہیں (جس کی وجہ سے ) سنت معلمتر ہی اہانت اور بودی فیجے چیز ول کو اجہا تھے جیں (جس کی وجہ سے ) سنت معلمتر ہی اہانت اور بودی فیجے چیز ول کو اچھا تھے کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ بڑے گناہوں اور خطرناک مصیبتھوں ہیں اچھا تھے کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ بڑے گناہوں اور خطرناک مصیبتھوں ہیں

ے ایک گناہ اور مصیبت ہے۔

## زمانة فسادمين سنت رعمل كرناعظيم جهاد ب:

کتاب وسنت کے طلباء اور علماء وین پر واجب ہے کہ دن رات ان سنتوں کی احیاء کے لئے کوشش کریں، چن سے مسلمانوں نے منہ پھیرا ہے اور بدعات وخرافات میں احیاء کے بین اور یہود و نصاریٰ کے خصائل وعادات کی تقلید کرتے ہیں ۔ تو ایک سنت کی احیاء کرنا اور لوگوں کو اس پڑمل کرنے کی دعوت و بناعلماء اور دبندار لوگوں کے فرائض میں سے ہے۔ پیغیر سلمی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

" من تمسك بسنتي عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد" \_ (رواه البيهة ي والمسك بسنتي عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد و البيهة ي رواه من رواية الحسن بن قنية و فيها أجر مائة شهيد و الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لابأس به وفيه فله أجر شهيد)

ترجمہ : جس نے میری سنت کو اُمت کے فساد کے وقت میں مضبوطی سے تھا ما تو اس کے لئے سوشیپیدوں کا اجر ہے۔

توان دلائلِ شرعیہ نے متر دوین کے ذہنوں میں شکوک وشبہات کی اُلجھنیں ختم کردیں اور جان گئے کہ داڑھی منڈ وانا کئی وجوہ ہے گناہ ہے :

(۱) اس کئے (گناہ ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم کی مخالفت ہے۔ (۲) اس کئے (گناہ ہے) کہ اس میں پیجوا بن ہے اور عور تو ں کی مشایہت ہے۔ (۳) اس کئے (داڑھی منڈ وانا گناہ ہے) کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو متغیر

كرتا جدجوكر شيطان كى تدبيرول ت الكندبير ج، جيما كرقر آن كريم بل ج : "وَلَا مُونَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَنَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَلْدُ خَسِرَ خُسُو النَّا مُبِيُنًا "(الناء:١١٩) ترجمه: "اوزخر دران کو بهای کا اوران کو امیدی دادی کا اوران کو امیدی دادی کا اوران کوسکھنا وی گا گا کہ چیریں جانو روب کے کان اوران کوسکھلا وی گا کہ بدلیس صورتیں بنائی ہوئی النند کی اور څوکوئی بنائے شیطان کود وست الذکوچھوڑ کر ،نؤ و ویڑا صرتے نقصان میں "۔ (زیراز: شخ البند)

## شيخ محمامين الشنقيطي كاقول:

حضرت شیخ محد این استقیطی اس آیت کی تغییر میں فرمائے ہیں کہ بعض علاءاس آیت کا معنی اس آیت کی تغییر میں فرمائے ہیں کہ بعض علاءاس آیت کا معنی اس طرح کرتے ہیں کہ بقیناً یہ شیطان آئیس تھم کرتا ہے کفر کرنے پر اور اسلامی فطرت کے بدلنے پر جس پر اللہ تفالی نے آئیس بیدا فرمایا ہے اور اس تول کی بہت وضاحت کرتا ہے اور اس تول کی بہت وضاحت کرتا ہے اور اس تول کی بہت وضاحت کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا قول دلیل ہے :

"قَاقِهُمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا " فِيطُرَةُ اللَّهِ الَّتِيُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْق اللَّهِ "\_(الرم:٣٠)

ترجمہ: موتو سیدھارکھوا پنا منہ وین پرایک طرف کا ہوکر وہی تر اش اللہ کی جس پر تراشالوگوں کو ہدلنا نمیس اللہ کے بنانے ہوئے کو۔۔ (تنہر منانی)

اس لئے کہ تحقیق کے مطابق معنی ہے ہے کہ تہمیں اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے ساتھ بیدا فر مایا ہے اس کو کفرت کے ساتھ بیدا فر مایا ہے اس کو کفرے نہ بدلو۔اوراس کی دلیل حضرت ابو ہر برق کی وہ حدیث ہے جسے حجیجین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

"كل مولو ديولد على الفطرة " فأبواه يهوّد انه أو ينصّرانه أو يمجَسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء "\_

راضواء البیان فی ایضاح القران بالقرآن ۲۲۱۱ لمحمد الامین المشنفیطی، جریچه فطرت اسلامی پر پیدا ، و تا ہے مگر مال باپ است پیودی کھرانی یا مجوسی بناتے ہیں جیسا کہ جانور پورا جانورے پیدا ہوتا ہے کیاتم نے بھی ادھورا ( نامکمل ) جانور دیکھاہے۔

اورُوہ حدیث جے امام مسلمؓ نے اپنے سیح میں روایت کیا ہے جے عیاض بن حمار التم بی ؓ نے قال کی ہے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

قال الله تعالى :" إنى خلقت عبادى حنفاء فجاء تهم الشياطين فضلتهم عن دينهم و حرمت عليهم ما أحللت لهم"-

ترجمہ: اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سی موحدین پیدا کئے ہیں گرشیاطین آئے تو انہیں اپنے دین سے پھیرلیا اور میری حلال کی ہوئی چیزیں ان پرحرام کردیں۔

# داڑھی منڈوانااور (منٹھی سے) کم کرنا گناہ کبیرہ ہے:

امام طبری نے اللہ تعالی کے اس قول "فیلیغیون خلق الله" کی تغییر میں کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں کہ:

"ان کا جس میں وہ تمام چیزیں واقل ہوئیں جے اللہ تعالی نے منع کیا ہے جیسے فضی کرنا ان کا جس کا فضی کرنا جا کر تہیں۔ اور وہ خالیس رکھنا یا لگانا جس سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے اور دانت باریک کرنا، تیز کرنا اور ای طرح اور گناہ۔ اور اس میں ان افعال کا ترک بھی واقل ہوگیا جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شیطان لوگوں کو کھمل اطاعت کرنے شیطان لوگوں کو کھمل اطاعت کرنے شیطان لوگوں کو کھمل اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے اور اللہ تعالی کی محمل اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے اور یہی معنی ہے کہ اپنے مقرر جھے کا بندوں کے اعمال میں تغیر 'مساحلق اللّٰه ''۔ (مقسیر المطبری ۱۸۳۷)، سورة النساء والآبقة الله وارائیم معنی الرابع ۱۳۰۰ه الله کا میں المائن کہ کا شکری اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ تھیر' فیسنحلق اللّٰه '' میں احسان کنندہ کی ناشکری

ے۔ اور خاص طور سے وہ بنیا دی امتیاز ات جواسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں، جیسے داڑھی تو جیسا کہ اس کا منڈ وانا مختلف وجو ہات ہے گناہ ہے ، تو ای طرح اس حیثیت ہے بھی گناہ ہے کہ بید جو کہ ہے ، جھوٹ ہے ، ناشکر کی تعمت ہے ، مروا کی بدلنا ہے آیجز این کے ساتھ داور یہ بہت ہو اگناہ ہے۔

# اگر کسی نے کسی کی داڑھی نکالی تو اس پر

بوری دیت واجب ہوتی ہے:

یہاں تک کے فقیائے کرام نے اس پرتضری کی ہے کہ اگر کسی نے دومرے شخص کی داڑھی کو نظال کر شہ کردیا ، یا داڑھی کی ذہشت کو شم کردیا ، اس طریقہ پر کہ دوبارہ نہ شکلے تو اس پر پوری دیت لازم ہے۔ اس لئے کہ اس نے کہ اس کی زینت اور مردا گلی کی نشانی ختم کردی ، تو پھر تہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جوردز اندراڑھی منڈ داتے ہیں؟ ان پر کتنی دینیں لازم ہوں گی ؟

### بن حزم كاقول:

جیسا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب 'آئیٹی '' میں تصریح کی ہے کہ ابوعبد اللہ سلمہ بن کما الشعار کی ہے کہ ابوعبد اللہ سلمہ بن کمام الشعار کی نے فرمایا ہے کہ ایک آ دی پتیلی میں کوئی چیز ہر پر لے کر جار ہاتھا کہ دوسرے آ دمی ہیں کوئی چیز ہر پر اس سے بچھ کراجس سے اس سے سر سے بال جن محتے تو یہ سسلہ حضرت علی بن الجا طالب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے آیک سال کی مجلت دی انگر بال دوبارہ آبیں گفلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر پوری دیت کا فیصلہ کر دیا۔ اور سعید بن منصور بین سنمور کی سند سے فریا نے بیں ب

"حدثنا أبو معاوية هو الضرير قال: حدثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الشعر دية إذا لم ينبت". (المحلى للحافظ ابي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري: ٥٢٥/٤؛ باب الشعر المسئلة ٢٠٣٢ مطبعة الإمام المصر)

ترجمہ: ہمیں ابومعاویہ شریہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجاج نے بکھول سے اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے قتل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: بالوں میں پوری دیت ہے جب وہ دوبارہ نہ لگلے۔

### ائمهٔ کرام کافتویٰ:

اورفقها و نے بہت سے ابواب میں اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ اور وہ تول امام شعبی کا ہے اور امام سفیان توری ، امام ابو صنیفہ ، حسن ، امام احمد بن صنبل اور اسحاق بن راہو میر جمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایس حالت میں ( یعنی بال کس نے جلاد یے یا اُ کھاڑ دیئے وغیرہ ) تو سر کے بالوں میں بوری دیت ہے جب دوبارہ نہ نکلے اور ای طرح داڑی میں بھی بوری دیت ہے جب دوبارہ نہ نکلے اور ای طرح داڑی میں بھی بوری دیت ہے جب دوبارہ نے اور موالک اور شوافع کے نزد یک اس میں قاضی کا فیصلہ معتبر ہوگا۔

(المحلى للحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري: ١٥/٥ ماب الشعر المستلة (المحلي ٢٠٢٣ مطيعة الإمام المصر)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر داؤھی مونچیس اور سرکے بال نکال لئے جا کیں تو نکالے نے اس بیل نکال لئے جا کیں تو نکالے نے رقصاص نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جب دوبارہ نکلے تو اس بیل کی آ دمیول کا فیصلہ ہوگا ، گر پہلے سے زیادہ۔ رکھاب الام الاحمام محصلہ ہوگا ، گر پہلے سے زیادہ۔ رکھاب الاحمام محصلہ بن ادریس الشافعی الحلد الثالث الحز السادس الصفحة ۱۲۳ ، فی باب دیة المحاجبین واللحیة والرأس دار المعرفة بیروت ۱۳۹۳ء م

اوراسی طرح امام ما لک رحمه الله نے بھی تصریح کی ہے۔ ("الممدوّنة الکبری" للإمام مالک بن انس: ۳/۹ اسم فی باب ماجاء فی حلق الراس و الحاجیین مطبعة السعادة مصر ۳۲۳ء)

قرآن مجیدگی آیت دارهی کی ایک مشت

یازیادہ ہونے پردلالت کرتی ہے:

جن احادیث مبارکہ کو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ قر آن مجید کے نصوص بھی داڑھی کے لبی کرنے کے وجوب برولالت کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

" قال يبنؤم لاتاخذ بلحيتي ولا براسي"\_(لا ٩٣٠)

توبیآیت داڑھی کے لمبی ہونے پرواضح دلیل ہے۔اس لئے کدا کثر مفسرین اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کد:

" لَا تَأْخُلُ بِشَعْرٍ لِحُيَتِي وَلَا بِشَعْرِ رَأْسِي "عزانظر تفسر القاسمي

١٠ / ٨٤/ ا وفيه وكان قبض عليهمايجره إليه من شدة غضبه دارالفكر ١٣٩٨ عه)

یعنی مجھے داڑھی اور سرکے بالوں ہے مت پکڑو۔ اور سیجی واضح بات ہے کہ داڑھی تب پکڑی ہے۔ داڑھی تب پکڑی جاتی ہے جب وہ کم از کم ایک مشت کے برابر ہو یا زیادہ۔ اور تغییر کے تامدہ 'المقو آن یہ فسسر بعضه بعضا ''کے مطابق جب ہم اس آیت کو مورۃ الانعام کی درج ذیل آیتوں ہے۔ ملائیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

"وَ مِنْ فُرِينِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَنَ وَ أَيُوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَهُونَ وَ كَلَاكَ مَحْنِي وَعِيسُى وَإِلَيَاسَ مَكُلَّ مِنَ السَّحْمِنِيْنَ وَ زَكْرِيًّا وَ يَحْنِى وَ عِيسْلَى وَإِلَيَاسَ مَكُلَّ مِنَ الصَّالِحِينَ أَ وَ إِسْمَعِيْلَ وَ الْيَسْعَ وَ يُؤنيسَ وَلُوطًا وَ كُلا فَيضَلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ أَلَّ الصَّالِحِينَ أَ وَ وَلَا فَيصَلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ أَ وَ السَّمَعِيْلَ وَ الْيَسْعَ وَ يُؤنيسَ وَلُوطًا وَ كُلا فَيصَلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ أَ وَ السَّمَعِيْلَ وَ الْيَسْعَ وَ يُؤنيسَ وَلُوطًا وَ كُلا فَيصَلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ أَ وَ مِن آبَاتِهِمُ وَهُدِينَ مِن اللهِ يَهُدِئ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَوْ أَشُرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فَلَا أَشَرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَلَا أَشُرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَعُمَلُونَ ۚ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهِ فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ۚ قُلُ لَا أَسُنَلَكُم عَلَيُه أَجُواۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ۞ . (سورة الأنعام : ٨٣ الى ٩٠)

ترجمہ : اوراس کی اولاد بین ہے وا ؤواورسلیمان کواورایوب اور یوسف کواور مرکی اور ہارون کواور ہم ای طرح بدلد دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو۔اورز کریا اور بختی اور بیش اور الیاس کو۔اورز کریا اور بختی اور بیش اورالیاس کوسب ہیں نیک بختوں ہیں۔اوراسا عیل اور بین اور یوش اورلوظ کواور سب کوہم نے برز گی دی ،سارے جہاں والوں پر۔اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کوان کی باپ وادوں ہیں سے اوران کی اولا وہیں سے اور اور بدایت کی ہم نے بعضوں کوان کی باپ وادوں ہیں سے اوران کوہم نے پسند کیا اور سیرجی راہ چلایا۔ بیداللہ تعالی کی ہدایت ہے اس پر چلاتا ہے جس کوچا ہے اپ بندول ہیں سے اورا گریشرک کرتے تو البند ضائع ہوجا تا جو پھھاتھوں نے کیا تھا۔ بیوہ لوگ تھے ہیں سے اورا گریشرک کرتے تو البند ضائع ہوجا تا جو پھھاتھوں نے کیا تھا۔ بیوہ لوگ تھے جس کو ہوا ہوں کی جرایت کی اور ایک تھا۔ بیوہ لوگ تھے جس کو ہوا ہوں کی در جرار شرح البند تنیر جاتی ہوں کا کہم مزدوری بیتو تحض تھی وہ جہاں کے لوگوں کو۔ (ترجران شرح البند تنیر جاتی)

تو ہم اس سیجے نتیجہ پر کافیتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام ان انبیاء کرام علیہم السلام ہیں 

اس ہیں جن کی افتداء کا تھم اللہ نعالی نے ہمارے پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کوفر مایا اور حضرت

ہارون علیہ السلام داڑھی والے نفے (اورائ طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام داڑھی والے نفے) تو جب ہمارے پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کوان کی افتداء کا تھم دیا گیا ہے تو ہم بھی ان کے پاکہ طریقوں کے انباع پر مامور ہیں۔ اس لئے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کو تم ہوتا ہے جب شخصیص کی کوئی علامت نہ ہو۔ اس لئے کہ پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو تم ہوتا ہے جب شخصیص کی کوئی علامت نہ ہو۔ اس لئے کہ پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے لئے آیک بہترین مقتد الورخوبصورت نمونہ ہیں سیسے اللہ علیہ وسلم اُمت کے لئے آیک بہترین مقتد الورخوبصورت نمونہ ہیں سیسے میادت کے لئے تحضوص ہے ذات خدا واحد میادی ہے اطاعت ہو خدا کی یا تھر کی مساوی ہے اطاعت ہو خدا کی یا تھر کی

www.besturdubooks.wordpress.com

#### علامه الوبكر جصاص كاقول:

علامہ ابو بکر رصاص فرماتے ہیں: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جوروایت ہے کہ وی (۱۰) خصالتیں فطرت ہیں ہے ہیں تو ہوتا چاہئے کہ اس ہیں آپ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افتداء کرنے والے ہوں ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق:

مشرت ابراہیم علیہ السلام کی افتداء کرنے والے ہوں ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق:

مشرت ابراہیم علیہ السلام کی افتداء کرنے والے ہوں ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق:

میر حکم بھیجا ہم نے بھی کو کہ چل وہ بن ابراہیم پر جوالیک طرف کا تعالی (تغیر مانی)

اولیٹ کی المذیئن هذی اللہ فیہ اللہ مائیت کی موقو چل ان کے طریقہ ہے۔

میروہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوایت کی موقو چل ان کے طریقہ ہے۔

میروہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوایت کی موقو چل ان کے طریقہ ہے۔

میروہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوایت کی موقو چل ان کے طریقہ ہے۔

(ترجمه اله في اليند اليرخان)

اور بيرخصائل وعاوات حضرت ابراتيم عليه الصلوقة والسلام اورحضرت تحرصلي الله عليه وسلم كى سنت عثابت بين - راحكام القرآن للجصاص: ١/٠٥ / طبع ١٣٩٤ مد و كذا ذكره الشبخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء اليان: ٩/٣)

اورابوحیان اس آیت ' و اِخِ بُسَلْمی اِبْرَاهِیْمَ رَبُنُهُ بِکَلِمَاتِ فَأَتُمَهُنَّ ''۔کی تفییر بیس فرماتے ہیں کہ امام طاوک عضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ بھی کلمات فطرت دس (۱۰) ہاتیں ہیں۔

(تفسير البحر المحيط: ١/ ٤٥/ مطبعة السعادة طبع ١٣٢٨ ص)

اور پھر دی (۱۰) کن لئے، جس کاؤکر ''حدیث الفطوۃ '' میں آیا ہے تواس میں مونچھیں کا ثنا اور داڑھی کم بی کرنا بھی ہے۔ (نفسیر الدر المنثور: ۱۱۳/۱)

ييفيبر صلى الله عليه وسلم كے باس أيك مجوى كا آنا:

امام سیوطیؓ نے اس آیت کی تغییر میں ابن الی شیبہ کی عبید اللہ بن عبد اللہ سے www.besturdubooks.wordpress.com

روایت نقل کی ہفر ماتے ہیں کہ:

" مجوں کے ایک آ وی پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے، جس نے داڑھی منڈ وائی تھی اور مو چھیں لمبی رکھی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیرمایا کہ: " ریتم نے کیا کیا ہے؟"

اس في عرض كياك : " بيهار عدين مين بيا-

بيغيرصلى الله عليه وسلم نے قرماما كه: "بمارے دين ميں ہے كہ بهم موجيس كا غيس اور داڑھى لمبى رھيں" - (السمصنف لابن ابى شيبه كتباب الأدب بياب مايؤمر به الوجل من إعفاء اللحية والأبحذ من الشادب: ١١٠/٦ احليث رقمه: ١١)

میں چاہتا ہوں کہ ای قصل کے آخر میں صحابۂ کرائم کے آٹار اور تا ہعین اور ائمیہ میں جاہتا ہوں کہ ای مسئلہ ( داڑھی ) میں ذکر کروں تا کہ بید مسئلہ کمل طریقے ہے جہندین کے اتوال بھی اس مسئلہ ( داڑھی ) میں ذکر کروں تا کہ بید مسئلہ کمل طریقے ہے واضح ہوجائے۔ اس لئے کہ بیر حضرات تمام لوگوں میں ہے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پرختی ہے عمل کرنے والے تھے۔ اور یہی پاک شحضیات قرآن وحدیث کے معنی زیادہ بھے والے تھے۔ اور یہی پاک شحضیات قرآن وحدیث کے معنی زیادہ بھے والے تھے۔ اور یہی پاک شحضیات قرآن وحدیث کے معنی کریا ہوں میں متفقہ ہے اور میدوئی بات میں کہ بہترین لوگ ہیں۔

تمام انبياء كرام اوررسل عليم الصلؤة والسلام وارهى والعظي والعظي :

پس تمام انبیاءِ کرام علیهم السلام داژهی والے نضے اورای طرح صحابہ کرام میں بتا بعین میں علم جائے ہوں ہے۔ علماءِ کرام اور آج تک تمام دیندارلوگ بھی واژهی والے بیں۔

وارهی کبی رکھنا تمام شریعتوں کا مسئلہ ہے:

رسول التُدصلی الله علیه وسلم نے اس کوتما م انبیاء علیهم السلام کی سنت کہا ہے 'اور''سنتہ www.besturdubooks.wordpress.com الرطبين "كانام ديا بي كبيل بهى آسانى كتب اورصحاكف بين دارهى كاشنے (اورمنڈ دانے)
كاذكر نبيس، تو دارهى لمبى ركھنا تمام انبياءِ كرام عليم السلام بين تابت ہے اور بيتمام شريعتوں
كامبنله اوگيا، صرف شريعت محمدى صلى الله عليه وسلم كرماتي مخصوص نبيس، بلكه بيتمام ملتول
اورتو موں كامسنله ہے ۔ (حديث مبارك) كاكلم "فطرت" " بمى اس برداذالت كرتى ہے۔

نی اکرم ﷺ کی احادیث اور اقوال کوسب سے زیادہ

مجهد والصحاب كرام رضوان الله عليهم اجمعين في :

ای طرح محلب کرام دصوان الله علیهم اجمعین تمام کهام دادهی که بین رکھنے پر شفق شے۔اور کی ایک سے بھی دادهی منڈ وانا ٹا بت بین صحلب کرام دصوان الله علیه ما جمعین قول فیل سے آخصرت ملی الله علیه و کام و درجه مبارکہ کی تشرح کرنے والے تھے اور انہی لوگوں کو الله تعالی نے آپ نی ملی الله علیه و ملم کی محبت و رفاقت کے لئے جنا تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ قرآن مجید شریعت کے لئے متن ہواور ما اور محابہ کرام د صبی الله علیه ملم و ممل کے اعتبار سے اس امادیث اس متن کی شرح ہوں کی الله علیہ میں الله علیہ علیہ میں الله علیہ علیہ میں الله علیہ میں الله

( کتاب الآلماد : باب المشعو من الموجه فی آخو الکتاب قبل معنة أبواب) الی طرح معترت ابو بربرهٔ سندوایت ہے کہ آب واڑھی کومشت ہیں پکڑ کر نیچ سندوً اندکا سنے۔ ( المصنف لابن ابی شید: ۲/۱ مدیث رقع : ۲)

#### مقدارِدارْهی اوراس کارنگنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داڑھی کومہندی اور خضاب ہے رکھنے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ، قرماتے ہیں کہ:

( تاريخ المخلفاء ص ٢١، دارالتراث بيروت)

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: ''عمر فاروق رضی الله عنه خالص مہندی ہے داڑھی کورنگ کرتے''۔ اور شخ مصطفیٰ الرافعی نے قش کیا ہے کہ: '' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گنجان داڑھی والے بچنے''۔

... (عندوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمصطفى العلوى الرافعي)

اورای طرح تاریخ این عسا کرمیں ہے کد:

'' حضرت عثمان رضی الله عنه لمبی داژهی والے نتے، جب شہید کردیے گئے تضافہ ایک باغی نے داژهی ہے پکڑا'' سردارینے ابن عسائر المعجلد السابعی، اور حضرت البی بن کعب رضی الله عنه سفید بالوں اور سفید داژهی والے تتے اور سفید چونے کوئیں بدلتے تتے۔ (عنوان المعجابة علی معوفة الصحابة عن: ۲۰

حضرت سفیان حسان بن بلال رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ، وہ فر ماتے

س که :

" بیس نے حضرت عمارین باسروشی الله عند کو دیکھا کہ وضوفر مارہے ہتے، اوّ داڑھی ہیں خلال کیا"۔

میں نے عرض کیا کہ بید کیا کرستے ہو؟ توانہوں نے فرمایا کہ: ''میں نے نبی اکرمصلی اللہ علیہ وسلم کوابیا کرتے ہوئے دیکھا تھا''۔

( المصنف الآبن أبي شيبه كتناب المظهارة باب تخليل اللحية في الوطنوء : ١ /٣٣٠ حديث \* ١ )

ابومز " ہے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس منی اللہ عنہما کود یکھا کہ جب

وضوينا يرتو والرحى شري قل ل كريد وعلس العرجع السابق: بعب من كان لايعلل: ١٠١١ حديث وفع:٢٠

اور حصرت الومعن سيروايت بفرمات بيل كد:

ومیں نے حضرت الس کووضوباتے ہوئے دیکھا تو داڑھی میں خلال

كيا بدال مل بك بك

''(ان کی بے مزتی کی گئی) اوران کی داڑھی ایروئیس اور پلکیس نکانی گئیں''۔ جب شہر فتح جوالو حضرت علی رضی الله عند تشریف لائے انہوں نے شہر ھوالے کرتے ہوئے عرض کیا کہ:

"اے امیر المؤمنین! آپ نے مجھے داڑھی کی حالت میں جھوڑ اتھا

www.besturdubooks.wordpress.com

اوراب بغیر دا زهی کے چل رہا ہوں''۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فر مایا کہ:

"" تمهارے لئے اللہ تعالی کے دربار میں اس کا اجر جوگا" رائسدایة و السهایة:

للحافظ ابن كثير ٢١/٨، دار الكتب العلميه بيروت الطبع الثانيه ١٣١٨، هـ)

## صحابة كرامٌ كارونا:

حفرت عطاء خراسانی " فرماتے ہیں کہ:

" رسول الله سلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات رضی الله عنهن کے مکانات کھجور کے پتوں سے ہوئے بنتے اور درواز ول پر کالے بالوں کے پر دے تھے۔ تو بیس ولید بن عبدالملک کے اس خط کو سننے گیا جو پڑھا جا رہا تھا، جس بیس از واج مطہرات کے گھروں کے مسارکرنے کا تھم دیا تھا، تو بیس نے اس روز سے زیادہ رونے والا دن کوئی نہیں دیکھا اور

میں نے سعید بن المسیب ﷺ ہے سنا ، فرمار ہے تھے کہ :

" غدا کی شم ایمی تو کہنا ہوں اگر اس کواپنے حال پر جھوڑ ویتے تو مدینہ کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے ویکھتے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنتی کھایت کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور بیلوگوں کو مال اور فخر کرنے کے حص سے بے رغبت کرتے"۔

ایک دوسرے محض عمران بن ابی انس فرماتے ہیں کہ:

'' میں مسجد میں تھا ، وہاں محلبۂ کرام کے بیٹے تھے ، وہ اتنارور ہے تھے کہ آٹسووں سے ان کی داڑھیاں تر ہوگئیں''۔

يوفاء الوفاء بأخبار هارالمصطفى للسمهودي : ١ / ٣٥٠–٣٠٠٠)

اورای دن حضرت ابوا ماست فرمایا که:

"المن الله الله الله الله الله الله عليه والم كرت اورو يكفية وه جس برالله تعالى الله عليه والله على الله عليه والم كرف الله عليه والله على الله عليه والم كرف الله على الله عليه والم كرف الله على الله عليه والم الله على الله على

# نسل درنسل دارهی رکھنے برتعامل:

توریضوص لینی قرآن وحدیث اس بات پردلالت کرتے ہیں کہ: ''جوشل پہلے نے لسل درنسل چلاآ رہا تھا، وہ داڑھی کمی رکھنا ہے۔ بیمان تک کر جس فحض کی داڑھی نہیں آگئی تو وہ خواہش کرتا کہ کاش! مہری بھی داڑھی ہوتی۔ جیما کہ اُحن بن قیم (اور وہ بے رایش ہے) کے ساتھیوں نے کہا کہ : ہم چاہیے ہیں کہا کر داڑھی کی قیمت ہیں ہزار مجمی ہوتی تو ہم اُحف بن قیم اُسے کے لئے لیتے۔ اس کے پاؤل اور اُسی ہوتی تو ہم اُحف بن قیم اُسے کے لئے لیتے۔ اس کے پاؤل اور اُسی اُسی اور خامی اور خامی اور خامی بیان کی داور یہ اُحفول کے نیم و نے کی تقص اور خامی بیان کی داور یہ اُحف بن قیم تا ہم تا ہم تھے۔ اُس کے دیار اور کی آ دمی ہے۔ رائے اور یہ اُحف بن قیم تا ہم تا ہم

اورای طرح قامنی شرت مجمی بے رایش تنھاور دار بھی گی تمنا کرتے اور قامنی شرت کہتے :

"میں جاہتا ہوں کہ دی ہزار اشرفیوں کے بدلے میں داڑھی نے اور میں جائے ہیں داڑھی نے اور اسرفیوں کے بدلے میں داڑھی اور میں تقریقے ہے "۔ ﴿ شرع احیاء العلم المرام کی طوالت کے وجوب اور اس کے منڈ دانے کی حرمت پر متفق ہیں اور اسلان مسالمین ہیں کی طوالت کے وجوب اور اس کے منڈ دانے کی حرمت پر متفق ہیں اور اسلان مسالمین ہیں کی طوالت کے وجوب اور اس کے منڈ دانے کی حرمت پر متفق ہیں اور اسلان مسالمین ہیں کی اس داجب کو چھوڑ اتھا۔

دارهي كي مقداراور أيك مشبت مساز الدكافي كالحكم:

جيسا كرال برصاحب المووض المربع شوح زاد المستقنع "في تقريح كل المستقنع "في تقريح كل المستقنع "في تقريح كل المربع شوح زاد المستقنع "في تقرق أولان كل منذ واناحرام الميال المربع تق الدين في وَكُرفرها ما المربع المربع تق الدين في وَكُرفرها ما المربع المربع المربع تق الدين في وَكُرفرها ما المربع المر

'''مٹھی سے زائد کا ٹنا مکروہ ٹیس ، اور ای طرح مکلے کے بیٹیے ہے اور موجھیں اچھی طرح صاف کی جا کیں ، جیٹی سے کا ٹنا بہتر ہے''۔

﴿ الروض المربع للشيخ منصور بن يونس ﴿ ١٥٢)

مناد السبيل في شرح الدليل كممنف فصل حف المشارب "من فرمات بيس كدوازهى طويل كرنا معرب عبدالله بن عمرضى الله عنها كى مرفوع مديث سه الابت ب، وه فرمات بيس :

"'خالفو االمشركين أحفو االشوارب وأوفو اللحي" (مطق عليه) (منارالسيل للشيخ إبراهيم بن محملين سالم ص: ٣٢)

مشركيين كى مخالفت كروبه وفيجيس جيمونى كرواوردا ژهيال لبى كرو-

مَنْ تَقِي الدينُ في الفروع "من وكركيا بيك :

" ومشى ہے زاكد كاشنے ميں كوئى حرج نہيں واس كئے كما بن عمر جب عمره

یا چ کرتے تو ایسا کرتے ".. (رواہ الخاری)

ماحب شرح المنتبي اورشرح منظومة الأوب فرمات جي كه:

'' بیتنی اور معتند بات منڈ وانے کی حرمت ہے ، ان میں ہے جس نے حرمت پر تصریح کی ہے کسی صاحب الانصاف ہے بھی اس کے خلاف منفول ٹییں۔

اوردر وراقداريس بيكد:

" آ دی پرداڑھی کا شاہمنڈ واناحرام ہے '۔

والدوالمختار كتاب الحظرو الإباحة باب الاستبراه : ٥٢٠١٣)

### مولا ناخليل احمرسهار نپوري د حمد الله كاقول:

مولانا خلیل الرحمٰن مهار نیوری رحمه الله فرماتے ہیں که:

" واڑھی کا ثنا اور منڈ واٹا مجم کا طریقہ ہے اور آج کل بہت ہے مشرکین، اگر میز ول اور ہندوؤل کی نشانی ہیں اور ان جوان (مشرکین، مشرکین، اگر میز اور ہندو) کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور مید جا ہے ہیں کہ ان کی انگر میز اور ہندو) کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور مید جا ہے ہیں کہ ان کی

مشابہت کرے، پھر آخر میں قرباتے ہیں کہ ای طرح آدی پر داڑھی کا کا ٹنا و منڈوانا حرام ہے تو معلوم ہوا کہ بعض بے دین مسلمان لوگ ہندوستان اور تر کمانستان میں جو داڑھی منڈواتے ہیں بیحرام ہے ہاں اگر عودت کی داڑھی نکل آئے تو اس کا منڈوانا مستحب ہے'۔

(بذل المجهود للشيخ خليل أحمد السهارنبوريّ : ١٣٠/١)

#### ملاعلى قارى كا قول:

الماعلى قارى رحدالله قرمات ين كد:

" واڑھی منڈ وانا تجم کاطریقہ ہے اور آج کل یہ مشرکین فرگیوں اور ہندوؤں کاطریقہ ہے اور وہ لوگ جن کا دین میں کوئی حصر نہیں جیسا کہ قلندریہ گروہ کی سب سے بڑی نشانی ہے "۔ (المدقاۃ لملاعدی قادی : ۱۳))

ان بہت کی دلائل اور طویل بحثوں کا حاصل اور خلاصہ بیہ ہے کہ :

" واڑھی کمی کرنا اور مو فیجیں تراشنا انبیا علیم السلام کی ان سنتوں میں سے ہے ، جونتا م اُمتوں پر واجب ہے۔ اور سنت بھی ان حقائق کی بنیاد پر مقتقنی ہے کہ اس بڑھل واجب بوجائے "۔

اوربیات کہنا کہ مطلق اعادیث ہے تو وجوب ثابت گیس ہوتا۔ واڑھی بردھانے کا واجب العمل ہونا پر تو تعلقی پر موقوف ہے جولز وم اور وجوب بیس صرت ہو۔ تو بیات بالکل فاسداور جرائت ناقص ہے۔ اس لئے کہ اس طرح قول شریعت سے وہ با تیس طلب کرتا ہے یا تو یہ کداس کی وجوب کو صراحاً ثابت کرے یا صرف سنت ہونے کی وجہ سے اس کی مراحاً ثابت کرے یا صرف سنت ہونے کی وجہ سے اس کی کامطالہ ندہو۔

اگریہ کہنے والے ان آنوں اور روایتوں بیس غور وفکر کریں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے کہ بی او وہ علم البقین کے ساتھ جان لیس سے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تا بعد اری کو واجب کرتے ہیں کو وہ علم البقین کے ساتھ جان لیس سے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کی اقتداء، وونوں جہانوں کی نجات اور کا میا لی کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

"فَلَلَا وَ زَيِّكَ لَايُولِمِنُونَ خَشَى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمًّا قَطَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تُشْلِيُمًا" \_ (الداء: ١٩)

''ترجمہ: سوئتم ہے نیرے رب کی وہ مؤمن نہ ہول گے یہاں تک کرچھ کو بی منصف نہ جائیں اس جھڑ ہے بیس جوان میں آ تھے، چھرنہ پاویں اپنے تی میں تنگی تیر بے فیصلہ ہے اور قبول کریں خوشی ہے''۔ پاویں اپنے تی میں تنگی تیر بے فیصلہ ہے اور قبول کریں خوشی ہے''۔ (ترجماز: شخ البنڈ تنہر علیٰ)

اور بيفرمان :

''وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا لَهَنْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوُ ا''۔(حشہ) ترجمہ: اورجودے تم کورمول مولے لواوجس سے تع کرے موجھوڑ دو۔(تغیرعانی)

اورای طرح اورمثالیں (ان کےعلاوہ) اور آبٹیں اورائی طرح پیٹیبر صلی اللہ علیہ منام کا قول :

> او الدادى تنفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى يكون هو اه تبعا لما جئت به الرمشكواة المصابح الفعل التالى باب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب الايمان)

قتم ہے اس ذات کی جس کے قصہ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی www.besturdubooks.wordpress.com شخص اس وفت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کداس نے اپنی خواہشات کواس دین کے تالیح نہیں کیا جے میں لے کرآیا ہوں۔ صحابہ کرام مٹنی اکرم صلی الشدعلیہ وسلم کے حکم مائے کے لئے ایک دوسرے سے پہل کرتے:

# ہدایت کوخواہش پر مقدم کرنا سعادت مندی ہے:

کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرتا ہے اور مثلہ کا مر تکب ہوتا ہے تو ان تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ لو کیا ہوارے لئے رسول الله علیہ وسلم ہے محبت کرنے کے وجوے کی مخبائش ہے؟ کہ ہم آپ علیا ہے کہ مہم کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ علیا ہے کہ مہم آپ علیا ہے کہ مہم کی مخالفت کرتے ہیں اس ظلم انتجاء وزئی میں کا اور تا فرمائی کے طریقوں کو پہند کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہے ہیں اس ظلم انتجاء وزئی میں تو فیق وے کہ ہدا ہے کہ خواہش پر متقدم رکھیں اور ہیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے نوبصورتی ، ہمود و نصاری (عیسائیوں) کی مشاہبت پر متقدم کریں اور وہ کہ ہیہ آ دی جو خواہش پر ست ہو، اور ہدا ہرت ہے مند پھیٹر لینے والا ہوائی کا کیا خیال ہے کہ ہیہ ہمال کمال اور نوع وہوں جہانوں میں کمائے گا؟

سمجی نہیں ۔ فدا کی تنم ! بیٹھ ہوئے گنا ہوں کے حصول اور اپنی تجارت کے انتصان میں لگا ہے، اور ایک ایسے مل پر مداومت کرتا ہے کہ چبرے کوصاف کرتا ہے، اپنی زینت کوختم کرتا ہے، مال کو بے جاخری کرتا ہے، وقت کوضا کع کرتا ہے اور ایک ایسے کل پر بینگی کرتا ہے اور ایک ایسے کل پر بینگی کرتا ہے وہ اللہ اور ائلہ کے رسول سینگی کرتا ہے جس سے اللہ اور ائلہ کے رسول سینا وغیرہ لیکن میر تمام ( گناہ ) ایک وقت تک اس کا گناہ ذیارہ ہے، جیسے زنا، سور، شراب بینا وغیرہ لیکن میرتمام ( گناہ ) ایک وقت تک ( ایسی جب تک آ دی اس میں مبتلار ہے کی جس جائے ) ہیں، جبیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم کا ارشاد ہے :

"لايزلي الزاني حين يزني وهو مؤمن ..... الخ. إمشكوة المصابح في الفصل الأول بف الكباتر وعلامات النفاق وكلما في مجمع الزوالد المحم الخي قوله لايزي الزاني... اللخ)

داڑھی منڈ وانا ہمیشہ جدانہ ہونے والا گناہ ہے:

— تحد ثین علما وحدیث کامعنی ایسا کرتے ہیں کہ جوز نا کرے تو زنا کی وجہ ہے اس ے ایمان کا تورسلب ہوتا ہے اور جب گناہ سے فارخ ہوجائے تو ایمان واپس آجاتا ہے۔
ادرواڑھی منڈوانا تو داکی گناہ ہے جواپے صاحب ہے بھی جدانییں ہوتا ہتو جب نماز پڑھتا
ہے اس وقت بھی ہے دیش ( داڑھی منڈھا) ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہے گر بے ریش
(داڑتی منڈھانے والا) ہوٹا گناہ ہے ، ای طرح روزہ رکھتے اور نج کرتے وقت بھی گناہ
ہیں ہے۔ تو مداومت اور بھی وثبات ایسے مذموم وقتیج فصلت پراس کواپنے وجوی ہیں جھوٹا
کردیتا ہے ، تواس کی دعا کیسے تبول ہوگی کہ ہیہ ہرنماز میش دعاما نگتا ہے کد:

" إهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمَّتَ عَلَيْهِمُ "\_

اورحال میہ کہ مُفْضُونِ عَلَیْهِمُ اور صَّالِیُن لُوگوں کے طریقوں پر مداومت کرتا ہے اور جن پر انعام ہواہے ان کے طریقوں کی خالفت کرتا ہے اور مُفضوب علیہم اور صالین کی مثابہت اختیار کر کے ان کے گروہ کوڑیا وہ کرتا ہے اور حال ہیک دانتُدتعالیٰ کا ارشاد ہے :

"وَ لَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنُ دُونِ اللَّهِ مِنَ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَاتُنْصَرُونَ" \_ (١٣٠:١١١)

ترجمہ: اورمت جھوان کی طرف جوظالم ہیں، پھرتم کو لگے گی آگ اور کوئی نیس تمہارااللہ کے سوامد دگار پھر کہیں مدونہ یا وَ گے۔ (ترجمہ بخیرت ن)

اور کفار کے رنگ اور ان کی طرح ڈول وسٹگار پہند کرنا ان سے محبت کی دلیل ہے۔ اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے پھرتے کی نشانی ہے۔

# ایورپ کی تقلید پر فخر کرنا مہلک مرض ہے:

ہائے افسوں! کہ اب اکثر مسلمانوں میں اسلام صرف نسبت بنا اور دین نہیں ، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں ، لائسنس اور پاسپورٹ میں بھی تکھا ہے کہ بیہ مسلمان فلال مسلمان کا بیٹا ہے لیکن طور وطریقہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرح ہے۔ یورپ www.besturdubooks.wordpress.com کے طریقوں اور لباس کی تقلید پر فخر کرتا ہے اور یہ بہت خراب ومبلک بیاری ہے جس بیں اکثر عالم اسلام کے مسلمان مبتلا ہیں اور اس سے اور زیادہ برائی کیا ہوگی کہ ایک مسلمان نوجوان داڑھی منڈ وا تا ہے اور موقبیس کا نول تک رکھتا ہے ،سوفیصد سنت کی مخالفت کرتا ہے اور کفار و مجول کا اچھاد وست بناہواہے۔

## عاشق البيخ معشوق كاتا بعدار ہوتا ہے:

ولو قیل للمجنون اُرض اُصابها عباد گنری لیلی لجدّوا سرعا ترجمه: اگرمجنون سے کہاجاتا کہ یہاں ایک مقام ہے وہاں لیلی کا گردوغبار پہنچاہے تووہ تیزی سے حاصل کرنے کوشش کرتا۔

لعل يوى شيئا له نسبة بها يعلَّل قلبا كاد أن يتصدعا بوسكتا ب كى اليى چيز كود يجھ كهاس كى نسبت ليلى كے ساتھ بوتو أيك اليے دل كو تسلى بوجائے گى جۇغقريب ئيھنے والانقا۔

اور ایرانا م انتخاب سیجی ہے گئی نے اس کی طوالت اللحیہ (داڑھی کمبی ہونے) کے بارے میں یو چھاتو اس نے کہا کہ : بارے میں یو چھاتو اس نے کہا کہ :

" سب لوگوں میں مجھے اپنے باپ سے محبت ہے کہ اُس نے طفولیت میں میری تربیت کی تقی وہ دار ھی لمجی رکھتا تھا، تو میں بھی باپ کی طرح کمی

وازهی رکھنے کو پسند کرتا ہوں''۔

خلاصہ بیر کی خطعی دلائل اور عقل سلیم اور تمام عقلی دلائل داڑھی رکھنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

### دارهی کی مقدار:

داڑھی کی مقدار کے بارے شن حافظ این تجریخے نقل کیا ہے کہ علاء کے ایک گروہ کا ندجب ہے کہ :

> و مشخی سے زائد کائی جائے اور طبریؓ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما نے قال کیا ہے کہ آپ بھی اس طرح کرتے''۔

(بخارى باب تقليم الأظفار عديث رقم ٥٨٩٢)

اوراس طرح ابن عمر رضی الله عنها نے ایک دوسرے مخص ہے بھی قبضہ
ہے زائد داڑھی کاٹی تھی۔ اور اس طرح حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنه
ہے بھی پیطریقة منقول ہے۔ جسے احناف اور شوافع فقتہا ہے نے اپنی اپنی متابوں میں نقل کیا ہے۔

# امام محمد بن الحسن الشبياني محمد بن الحسن الشبياني م

ا مام تھے بن الحسن الشبیانی "ستماب الا تاریس فرماتے ہیں کہ جمیس خبر دی ابوصنیفہ" نے سیشم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے کہ آپ (ابن عمر") داڑھی کو مشت (منھی) میں بکڑتے ،اور مشت سے بنچ کا نتے۔امام تھر قرماتے ہیں کہ بہی قول ہم نے اختیار کیا ہے اور میقول امام ابو صنیفہ و تھے اللہ کا نہیں ہے۔

ر كتاب الآثار في ياب حف الشعر من الوجه. المسئلة رقم / • • ٩ )

www.besturdubooks.wordpress.com

"أو جز المسالك "ين بكرامام ما لك رحمداللد في يجي طريقة اختيار كيا تفا-زاوجز المسالك للشيخ محمد ذكريا الكاندهلوني ١٠٥/٣)

امام زندی روایت کرتے ہیں کہ:

وو نبى اكرم عليه التي دار التي كوطول وعرض سے بكر كرمشت سے زياده كائے " . (مسنن التومذى فى باب ماجاء فى الأخذ من اللحية فى كتاب الأدب: ٩٣/٥ مديث رقم: ٢٤٦٢)

اور مٹی ہے کم کرنا تو منڈ وانے کے حکم میں واقل ہے۔ اس لئے کہ کسی ایک صحابی ہے۔ بھی مٹی ہے کم کا ثنا ثابت نہیں۔ اور علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کی اس قول پر تقریح ہے کہ:

" داڑھی کا کا ثنا جو مٹی ہے کم ہوجیسا کہ بعض مغارب اور ہیجو ہے کرتے ہیں تو اس کو کسی نے بھی نے بھی نے بائز نہیں کہا ہے اور جولوگ ایک مٹی ہے بھی نہیا دو اور جولوگ ایک مٹی ہے بھی نہیں دو اور ہی کی اعظام ( یعنی لمبی کرنے ) کی عام روایات میں وہ داڑھی کی اعظام ( یعنی لمبی کرنے ) کی عام روایات ہے استدلال کرتے ہیں وہ داڑھی کی اعظام ( یعنی لمبی کرنے ) کی عام روایات ہے استدلال کرتے ہیں ''۔

يهان اورمسائل بهى بين اوركى فائد يجى جواس مئد متعلق بين ليكن خوف و المات كي وجواس مئد متعلق بين ليكن خوف و الموالت كي وجد مع و و " من الموالت كي وجد مع و و " من المركولي تفصيل جائية بين أو " بذل المعجهود" من الموالت كي وجد من المعلد ١٤١٤ ( ١٨٦ ) ١٤٨)

"شرح المسلم للنووى" (شرح المسلم العلوم مع شرح إتحاف السادة المتقين (اتخاف البادة التخين ٣٣٦/٢) يش ديج اوراستدلال بيس است دلاكل بيش كرنا كافي ب-

اور بیجی بات رہے کہ جب نی کریم عظام کی ام کو اچھافر ماتے ہیں تو عقل سلیم کا تقاضہ رہاتے ہیں تو عقل سلیم کا تقاضہ رہے کہ اے قبول کرلیا جائے۔ اور جب آپ عظام کو پیند کریں تو www.besturdubooks.wordpress.com

منہاج نبوت کے تابعداروں کو چاہیے ، کدائ پڑھل کریں۔ اور جب آنخضرت علیہ منہاج نبوت کے تابعداروں کو چاہیے ، کدائ پڑھل کریں۔ اور جب آنخضرت علیہ کسی کام کے دین ہونے پرتضری کریں تو ان پرلازم ہے کدائ کو بھی بھی نہ چھوڑے۔ اور جب نبی علیہ نے بچوں مشر کبین مورتوں اور پیچووں کی مشاببت سے منع فرمایا ہے۔ تو سنت سے مجت کرنے والوں پر واجب ہے کدان حکموں پر سیجے عمل کریں اور جس سے منع فرمایا ہے اس منتوں سے مجت کرنے والوں پر واجب ہے کدان حکموں پر سیجے عمل کریں اور جس سے منع فرمایا ہے اس معرضین کے بارے بیس بیان کیا گیا ہے۔

جيها كدارشادي:

" فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنَّيُّ".

(پہ جملہ اس حدیث کا عکمزا ہے جو حضرت الس سے روایت ہے کہ تین اشخاص از واج مطہرات کے بجروں میں آئے اور آئخضرت شکھنے کی عبادت کے بارے میں آپ چھا: (إلى آخو الحدیث) صحیح المحاری ہاب تو غیب فی النکاح ۱۹۳۳، هفتح الباری ۱۹۳۹ کی برجہ : وجس نے میری سنتوں ہے اعراض کیا وہ مارے گروہ ہے نہیں ''۔

ترجہ : وجس نے میری سنتوں ہے اعراض کیا وہ مارے گروہ ہے نہیں ''۔

تو واڑھی کا مسئلہ جس میں بحث کیا جا رہا ہے بالکل اس طرح واضح ہے جائیا کہ نصابہ و نصف النہار کے سوری کی روشی، اس لئے کہ اس کی بنیاد قرآن وسنت اور اجماع صحابہ و تا بعین ہے۔ اگر اس مسئلہ کوشر بعت کی میز ان میں تو لا جائے تو اس زمانے کے تو جواتوں کو اس ایم مسئلے ہیں بھی تھی وشہ واتی میز ان میں تو لا جائے تو اس زمانے کے تو جواتوں کو اس ایم مسئلے ہیں بھی تھی وشہ واتی میز ان میں تو لا جائے تو اس زمانے کے تو جواتوں کو اس ایم مسئلے ہیں بھی تھی وشہ واتی میز ان میں تو لا جائے تو اس زمانے کے تو جواتوں کو اس ایم مسئلے ہیں بھی تھی وشہ واتی میں درج گا۔

فنسنال الله الكريم اتباع الحق لأنه هو الموفق للصالحات. ترجمه: جم الله تعالى مع حق كي جروى كاسوال كرتے بين كدوه نيكول كي توفيق

وينة والاس

수 수 수 수 수 수 수 수

# دوسری قصل :

# دلائل عقلبه جودا ژهی کی طوالت پردلالت کرتی بیس پردلالت کرتی بیس

# ہرقوم کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے:

عام حالات شاہر ہیں کہ ہر حکومت کا ایک خاص جھنڈ ا ہوتا ہے، ایک رنگ کا
یا مختلف رنگوں کا اور ای طرح ہر حکومت کے ملیحدہ علیحدہ کا موں کے لئے لوگ ہوتے ہیں
اور پھر ہم ایک ملک ہیں مختلف نشانات دیکھتے ہیں، جیسے پولیس کا ایک خاص لباس ہوتا ہے،
فوج کا جدا یو نیفارم ہوتا ہے، پھر بری اتواج کا جدا یو نیفارم ہے اور بحری افواج کا جدا اور
ہوائی افواج کا جدا اور حساس مراکز کے ملاز مین کا لباس عام مرکاری لوگوں کے لباس ہے
جدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مما لک کے ملاز مین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقررہ لباس
جدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مما لک کے ملاز مین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقررہ لباس کے
جدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مما لک کے ملاز مین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقررہ لباس
جدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مما لگ کے ملاز مین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقررہ لباس کے
جدا ہوتا ہے۔ اور ہر ملک اپنے میں خرور پہنیں ور نہ اے میز اوی جاتی ہے۔ اور ہر ملک اپنے
جہنڈ یے اور اپنے تو می ملکی نشانات کا احر ام کرتے ہیں جو اسے دوسرے مما لگ سے جدا

کرتا ہے۔ اگر کمی ایک ملک کے جھنڈے کی بے عزتی ہوجائے تو سخت جنگوں تک نوبت پہنچتی ہے اور بیات صرف لباس اور جھنڈوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بعض اقوام اپنے جہنے ہے اور بیات صرف لباس اور جھنڈوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بعض اقوام اپنے جہم کے بعض انداموں جسے ہاتھ اور چیرے پر نشانات لگاتے ہیں، بعض اپنے گالوں اور مختم سے بعض ایک گالوں اور مختم سے انداموں کو چیرتے ہیں اور ہندوسر کے درمیانی بالوں کور کھتے ہیں۔

خلاصہ بید کہ بیفرق اس لئے ہے کہ برکسی کی شخصیت کی حفاظت ہوجائے ورنہ پھر
فوجی کی تمیز پولیس والے سے تیسے ہوتی اور کیسے حاکم وکھوم کو پہچانا جاتا ،اور بہت ہے تجر بے
اس کے شاہد ہیں کہ مختلف قبائل اور خاندان جنہوں نے اپنے مخصوص نشانات کی حفاظت کی
ہے، اپنے و بی امتیازات کو مضبوطی سے تھا ما، اپنی زبان کو بو لئے اور لکھنے ہیں محفوظ کیا ہو، اور
اپنے خاندانی لباس کو لازم پکڑا ہوتو وہ آئ تک تمام جماعتوں ہیں اپنے نشانات کی وجہ سے
زندہ اور ممتاز ہیں۔ بخلاف ان اقوام کے جنہوں نے اپنے آپ کو دوسری قو مول کے روپ
ہیں ڈ معالا ہو، اور غیر لوگوں کے دامن کو پکڑا ہو، اور اپنی شخصیت کو ملیا میٹ کر دیا ہو، اور اپنے
آپ کو ان بیس مرغم کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ (وہ ختم ہوگئیں) اور ان کا اثر ہی باقی نہیں رہا۔

### سکھاہے شعائر کے پابندین:

جیسے سکھ مثلاً جو ہندوستان ہیں ایک چھوٹا ساگردہ ہے، عام لوگوں ہیں ہیا ہے اللہ ہیں نشانات کے تخق سے پابنداور حفاظت کرنے والے ہیں، جیسے پگڑی، تمام بدن کے بال ندکا ثنا، ہاتھوں ہیں لوہے کا کڑا پہننا، واڑھی کو دھا کے سے بائد ھنا، اور اس طرح اور خصوصیات بھی ہیں۔ تو ان کو ہندوؤں ہیں بلند مقام حاصل ہے، اور ان کوتمام عالم میں زندہ قوم شارکیا جا رہا ہے۔ اس لئے بلند مقام تک پہنچے ہیں اور بہت سے حساس اور مرکزی ملازمتوں پر فائز ہیں، انہوں نے نہ واڑھی کائی ہے، نہ پھڑی اُ تاری ہے اور نہ کڑا تکالا ہے ملازمتوں پر فائز ہیں، انہوں نے نہ واڑھی کائی ہے، نہ پھڑی اُ تاری ہے اور نہ کڑا تکالا ہے

اور بہت ہے سکھ یورپ، ہالینڈ، قرانس، امریکہ، اٹلی اور جاپان میں رہتے ہیں لیکن وہ اوروں کے ماحول سے متأثر تہیں ہوئے۔ پہاں تک کہ حکومتِ ہندوستان نے اعتراف كركے فيصله كيا كما كران بين كوئى جرم كرے اور ارتكاب جرم كى وجدے جيل بين چلاجات توانبیں جرم کی مناسب سزا ملے گی مگر داڑھی منڈھوانے کی سز انہیں ملے گی ،اگران ہیں کوئی شخف الیم ملازمت تک بختی جائے جس میں داڑھی کا ٹنا ضروری ہوتو پھر بھی سکھوں بر داڑھی منڈھوائے کا جبرنبیں کیا جائے گا۔اور بیصرف اورصرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ بیاوگ اپنی عادات واطوار برمضوطی اور تخی ہے عمل پیراہیں اور ای طرح ہمارا ظالم دشمن انگریز براعظم ایشیاء شن آیااور بہاں ہندوستان اور دوسرے شہروں میں ۱۷۰۰سال ہے زائدر ہا کیکن این نشانات کی حفاظت کرتارہا۔ یہاں تک کہ اپنی پینٹ شرٹ اور ٹو بی کو اِن کرم شہروں میں بھی نہیں اُتارا۔ باوجود اس کے کہ سردعلاقوں کے رہنے والے تھے، مگر بیتمام صرف اپنی خصوصیات ونشانات کے تحفظ کے لئے کرتے تھے،ای وجہ سےان شروں کے رہنے والول (جن کی تعداد تقریباً پیاس کروڑ ہے زائد ہے) میں پیقوت نہیں تھی کدان کی عادات و خصاک اور کام کائ بیں اینے کام خلط ملط کریں بلکدان شہروں کے بے شار اوگ اس دخمن ے کمل طور پرمتا تر ہوئے اور تقریبا پہای سے زائد سال ان کو ہندویا ک چھوڑے ہوئے ہیں مگران کے اثار ہندومتا نیوں اور یا کستانیوں کے جسموں میں اب بھی زندہ ہیں۔عاقل کے لئے اتنی مثالوں میں صرف میدوومثالیں ہی کافی ہیں۔

تو اسلام آیک البی ، عالمی ، اعلیٰ اور مخطیم الثنان ، کلمل اور اجتماعی دین ہے، تمام ادیان میس عقیدہ ، اخلاق ، عبادات اور معاملات کے لحاظ سے فرز تدان اسلام آیک یا کیزہ ادیان میس عقیدہ ، اخلاق ، عبادات اور معاملات کے لحاظ سے فرز تدان اسلام آیک یا کیزہ امت ہے ، ان کی ممتاز اسلامی تشخیص ہے اور میدواڑھی اسلامی اقواج جند اللہ کی امتیازی نشان ہے ، ان کی ممتاز اسلامی آخیار کی بدولت خدائی فوج اور شیطائی فوج کے درمیان نشان ہے اور اس داڑھی کے درمیان

التياز حاصل إاوريجى ايك مر اورراز ب، آتخضرت صلى الشعليه وسلم كقول ميس كد:

"من تشیه بقوم فهو منهم". (رواه أبوداؤد في كتاب الباس باب في لبس الشهره الاسراء عليات الشهرة ١٣٣/٣ حديث رقم: ٣٠٣١ ، و رواه أحمد في مسلده: ٥/٣)

"جس نے کسی قوم کی مشاہبت اختیار کی تو وہ ان میں سے شار ہوگا"۔ اس لئے کہ ان کے رنگ میں رنگنا اور ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا حقیقت میں ان کے گروہ کوزیادہ کرنا ہے۔

قصداً كفاركي مشابهت كاحكم:

ای دجدے فتہائے کرام نے لکھا ہے کہ:

جس نے قصد آاہے آپ کو کفار کے مشابہ بنایا اور یہود نصاری کے طور طریقے

اختیار کے تو اگرول کی رضامندی ہے ہوتو کا فر ہوا، ورند کنہگار۔

احناف کی کتب میں ہے "معین المفتی "میں ہے کہ:

"جس نے قصدا کفارے مشابہت اختیار کی یانصاری (عیسائیوں)

کے طریقے اپنائے بیاان کی صلیب وغیرہ باندھی یا بھوسیوں کی ٹو پی سر پر

ر کھی تو کا فر ہوا، مرعلامہ ابوسعود اور جو گائے بیقید لگائی ہے کہ اگر اسلام

كى تقارت كااراده موتو كافر موكا، اگرىياراده نه ، وتو پير كنا بيكار موكا"\_

(معین کمنتی)

اور شخ خليل الماكليّ ني " ومختفر" بين اوراس كى شرح بين شخ عبدالياتى " في "باب

الردة "ميل لكواي كد:

"مسلمانوں کا کفراس قول کی صراحت پر ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا ایسے اور الفاظ جو کفر کے متقاضی ہوں، جیسے" اللہ تعالیٰ م

ایک طرف میں ہے' یا ایسا کوئی اور کام جس سے یہ معلوم ہوتا ہو' پھراس کی مثالیں ذکر کی ہیں ، جیسے پٹی با ندھنا اور وہ کام جو کفار کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے یہودونصاری (عیسائیوں) کی ٹوپی استعال کرنا''۔

(المختصر للخليل المالكي)

حنابلہ کی کتاب "الانتهار" میں ہے کہ جس نے کفار کاطریقد ابنایا ،ان کالباس پہنایا پی باعدهی باصلیب کوسیند پراٹکا یا توبیحرام ہے اور بعض علماء نے بید بات کفر تک پہنچائی ہے۔(الانتمار)

اوراس مضبوط بنمیاد کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی أمت كوايے حق قول سے علم فرمایا ہے كہ:

"'خالفوا المشركين و فرواا للخي واحفوا الشوارب".

( رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث: ٥٣)

« مشرکین کی مخالفت کر د، دا (حی لمبی رکھوا درمو چھیں کا ٹو''۔

دوسری روایت میں:

"جزوا الشوارب وأرخوا اللخي خالفوا المجوس".

( رواه البخاري في صحيحه رقم: ٥٨٩٢، فتح الباري : ١ ١ ٣٣٩/١)

«مونجيس كاثواوردا ژهيال لبي رڪو جوس كي مخالفت كرو"\_

دوسری جگه فرمایا ہے:

" فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس". (رواه ابوداز دفي كتاب اللباس ٥٥/٣ حديث رقم: ٢٠٠٨)

" ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق میگڑی کوٹو پی پر باندھنا ہے"۔

اور حصرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في

www.besturdubooks.wordpress.com

میرے اوپر دو کیڑے دیکھے تو فرمایا کہ:

''إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها''۔
''ال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها''۔
توبيتمام فرق أمت اسلاميك شخص كى تفاظت كرنے كے لئے ہے۔
اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنازه و يكھنے تو كھڑے ہوجاتے، اگرچہ مشرك كا جنازه ہوتا (یا تو موت كی یا د كی ہجہ یا ملائکہ کے احترام كی ہجہ ) مگر جب بنازہ ہوتا (یا تو موت كی یا د كی ہجہ یا ملائکہ کے احترام كی ہجہ ) مگر جب بند چلا كہ جنازہ كے لئے كھڑا ہوتا بھی مشركين كی عادت ہے تو آپ سلی الله عليه وسلم نے بند چلا كہ جنازہ كے لئے كھڑا ہوتا بھی مشركين كی عادت ہے تو آپ سلی الله عليه وسلم نے اس كے لئے كھڑا ہوتا جھوڑ دیا اور سحاب كرام من كوبھی كھڑے ہوئے ہے شخ فرمایا كہ مشركين كی مشاببت ہے تھے جا كھی دیا ہے۔

اوررسول التُدصلي التُدعلية وسلم نے قرمایا كه:

"ليس منا من تشبه بغيرنا لاتشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع و تسليم النصارى الاشارة بالأكف".

" وہ تحض ہم میں ہے ہیں جو کفار کی مشابہت کرتا ہو، یہوداور عیسائیوں کی مشابہت کرتا ہو، یہوداور عیسائیوں کی مشابہت ندکرواور یقیناً یہود کا سلام الگیوں سے اشارہ کرتا ہے اور عیسائیوں کا سلام ہمتھیلیوں سے اشارہ کرتا ہے"۔

### اسلامى تشخص كى حفاظت كرنا:

اور سے ہرفتم کی مشابہت ہے پچٹا اس لئے ہے کہ مسلمانوں کے لئے ظاہراً و باطناً علیحدہ ایک ایسی مستقل میڈییت ہو، جواس شخص کوصورت ومعنی دین وادب اور زبان کے کاظ

www.besturdubooks.wordpress.com

ے دوسرے اوگوں سے جدا کرتا ہو، اور ایسے انداز بیں کدان اعلیٰ خصاتوں بیں کفار و
مشرکین کا مقلد ندہو، اس لئے کہ ندہجی نشانات، عادات اور کیڑوں بیں استقلال امتوں
کے درمیان واضح فرق ہیں جن سے وہ بیچانے جاتے ہیں اور جب ایک اُمت اپنی وین
ضروریات بیں اکیلی ہوتو وہ دوسری اُمتوں بیں توت اور پیجیتی ویگا تکت کے لحاظ ہے،
مستقل، مقبوط اور مؤثر بن جاتی ہے اور بی بنیادی اور ضروری امتیازات آج کل کی
اصطلاح بیں تہذیب (کلچر) سے تجیر کئے جاتے ہیں۔

اے کاش! کہ اُستِ اسلامیہ اِن تمام امتیازات کی محافظ بن جاتی تو معاشر تی خرابیوں، اخلاقی کمزور یوں اور تباہیوں کے خراب اور دسواکن نتائج تک نہ پہنچتی۔

سلفِ صالحين كي حدو دِشر لعِت پر مداومت :

تاریخ کے اور ان گواہ ہیں کہ جب بھی علاقوں کے فاتھیں کینی عرب مسلمان وینی شعائز اور اسلای تشخیص کی حفاظت کرتے رہے، مشلا لیاس، أشعنا بیشنا اور عربی بین خطبۂ جعد دینا، عربی کو دفتری اور سرکاری زبان بنانا۔ تو انہوں نے اپنے رواجات، خصوصیات، عادات وخصائل اور عربی زبان کوعراقیوں، شامیوں، مصریوں، سوڈ انیوں اور مراکش اور لیبیا کے صحرا کو ک ، فارس (ایران) کے شہروں خراسان اور ماوراء النبر کے لوگوں کے ولوں بیس داخل کردیئے۔ باوجود یکہ ان اطراف کے لوگ عربی زبان کے ایک لفظ کو بھی نہیں جانے داخل کردیئے۔ باوجود یکہ ان اطراف کے لوگ عربی زبان کے ایک لفظ کو بھی نہیں جانے شعے ، وہ خالص عرب بن گئے۔

# سلف صالحين نے دين كومشرق ومغرب ميں پھيلايا:

لیکن انبی عرب مسلمان اور بها در فاتحین نے اسلای احکامات کومضبوطی سے پکڑا، اور پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پڑھل کیا، تو ان شہروں کے لوگ ان کی عادات و خصائل اور زبان و تہذیب سے متاثر ہوئے۔ یہاں تک کہ وہاں کے کفار اقوام بھی ان کی زبان و تہذیب سے متاثر ہوئے اور ان کے بچ آئ تک اسلامی لباس پہنتے ہیں اور صاف عربی زبان بولتے ہیں۔ عبراتی قبیلے کلد انی اقوام اور بعض اور اقوام بھی عربی مسلمانوں کے رنگ میں ریکھے گئے۔

### کفاراورمسلمانوں کے درمیان فرق:

ان تمام باتوں کا خلاصہ بیہ کہ آمت اسلامید ایک عالمی آمت ہے، اِس کی پچھ خاص خصوصیات ہیں تو ان پر تمسک ان کے وجود کا تخفظ ہے ۔خصوصاً بیمسکلہ جس ہیں ہم بحث کررہے ہیں ، اس لئے کہ داڑھی واشنے وہین خصوصیات میں سے شار ہوتی ہے اوراس کی محافظت کرنا اسلامی معاشرہ کے وجود کی محافظت ہے اور اس پڑل کرنے سے اسلامی کروہ شیطانی گرده سے ممتاز وجدا ہوتا ہے اور وہ حدیث جس میں دی (۱۰) چیزی فطرت سے شار
کی تھی ہیں ، اشارہ ہے کہ بیدی خصائل اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کی خصائیں ہیں اور انجی
خصاتوں میں داڑھی لیمی رکھنا ، مونچیس کا شا، پہلے ذکر ہوئے ہیں ، اور ای طرح ''من سنن
الممر صلین ''کا کلمہ بعض روایات میں 'الفطرة' کے بجائے آناس بات پردال ہے کہ
بیخصائل انبیاء میں مالسلام اور ان کے سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
خصوصی نشانات ہیں۔

#### مرداورعورت کے مابین فرق:

پیخبرصلی اللہ علیہ وسلم نے جبیبا کہ کفار اورمسلمانوں کے مابین فرق کا خیال رکھا ہےای طرح مسلمان مرداورمسلمان عورت کے درمیان بھی فرق کی حفاظت فرمائی ہے بیتی آ دی کی ذمہ دار یوں اور عورت کی ذمہ داریوں میں فرق ہے اور ہر حقد ارکواپتاحق ویا ہے۔ تا كەبركى كى فطرت محفوظ موجائے تو آ دى كوسونے كى انگوشى يہنتے ، كىسا دوى انس بن مالك رضيي اللُّه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في باب طرح الحواتم في کتاب اللباس حدیث رقم: ۱۲۵۲/۳:۲۰۹۳ ا.....۱۲۵۸ مریقی کیڑے مینتے سے (روی مسلم في صحيحه عن على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال من ليس القُبِّي المعصفر في باب النهي عن ليس الرجل التوب المعصفر في كتاب اللياس حديث رقم: ١٩٣٨/٣،٢٠٤١) أور ای طرح مسلمان عورت کو کا فرعورتوں کی مشابہت ہے منع فر مایا ہے،مسلمان عورتوں کوخال ر کھتے اور داشت تیز کرنے ہے بھی منع فرمایا ہے اور احنت فرمائی ہے۔خال لگانے والیوں پر اورجس عورت يرخال لكارى يين ركسافى صحيح المسلم في باب تحريم فعل الواصلة و المستوصلة والواشعة والمستوشمة كتاب اللباس حديث رقم: من ٢١٢٢ الى ٢١٢٣) أوراس

طرح لعنت كى بان عورتول پر بھى جوابرونكالتى بين اور جس كے لئے نكالتى بين - درواہ البخارى عن عائشة و ابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم في كتاب اللباس حديث: ٥٩٣٢)

توبیتمام روایات اُمت کومر دانگی اورنسوانیت کامقام اور فطری سنتوں اور پیدائش اُمور کا احترام سکھاتی ہیں۔ اس لئے کہ مردو کورت اس دھو کے وخیانت سے بنئی جا کیں اور انسانی عقل بھی بیرچا ہتی ہے کہ فوجی اور مجاہد رعب ووقار والا ہو، یہ بیس کہ کورتوں اور ہیجو وں کی طرح دکھائی دے۔ بیجو ا آ دمی وہ ہے جس کی حرکات وسکنات دوسروں کو اپنی طرف مائل کردیں ایسے آ دمی ہے اُٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے اور کام کرنے ہیں زمی ہوتی ہے تو ایسا آ دمی سفر کی تھیکا وے اور جہاد فی مبیل اللہ کی تحقیق کو برواشت کی طافت تہیں رکھتا۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک بیجو ہے کومدینه منورہ سے تکالنا:

ای وجہ سے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ایک پیجؤ کے ونکالا تا کہ میجے لوگ اس کے جراثیم سے متأثر نہ ہوں ، جبیبا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

> " نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک آجو الایا گیا ، جس نے ہاتھ ا یا وَں ہِمہندی لگائی ہوئی تھی"۔

تو پیغیر سلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ: ''اس آدی کو کیا ہوا؟'' تو کسی نے عرض کیا: ''یارسول الله ایپورٹوں کی مشابہت کرتا ہے''۔ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کو مدینہ طیبہ سے نکا لئے کا حکم دیا اور ''نقیج'' مقام کی طرف بھاگیا۔ (نقیج مدینہ مثورہ میں ایک جگہ ہے جہاں جانوروں کی چراہ گاہ ہوتی تھی) بھر سحایہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: "يارسول الله! كما التقلّ في كرنا جا بيني؟" تو في اكرم صلى الله عليه وسلم في قرما ياكه: " جمعي ثما زيول عقل كرف سيمنع كيا كيابي،"

(دواہ أبود اؤد في كتاب الأدب في الحكم في المنتئين: ٢٨٢/٣ حديث دفي ١٩٢٨) ويد اور يكي عديث اساك اور فيطرتي أصولوں كي تفاظت يش عظيم بنياد ہا اوراك ويد اور يكي عديث اساك اور فيطرتي أصولوں كي تفاظت يش عظيم بنياد ہا اوراك ويد اس آدى كو ہاتھ پاؤل پر بغير كمى عذر كے مبندى لگانے ہے منح كيا كيا ہے، تو چر يبود و اصاري كے ساتھ (جوكا فر يجود سيل) مشاببت اور خلط ملط ركھنے كا كيا تھم ہوگا؟

تو سحابیہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس نمازی جیڑے کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کرنا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے نکالنے کا علم کرنا اور صحابہ کرائے گا اس کے آل کرنے کے بارے میں دریافت کرنا، بیتمام بینجبر سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنا، بیتمام بینجبر سلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک نمازی آبیز ہے کے بارک میں دریافت کرنا، بیتمام بینجبر سلی اللہ علیہ واضح بات بھی ہے۔

#### مرداور قورت ایک جیبالباس ندیمنے:

اور جب سے مسلمان تو جوانوں نے یہود یوں اور عیسائیوں کے بیجوا پن کوخوش آمدید کہا اور ان کے ظاہری مصنوگی چک دمک سے متاثر ہوئے اور اپنی شریعت کے محاس اور دینی امتیاز ات سے عافل ہوئے اور اپنے آپ کوان کے دمک میں رنگا اور پھر بیم شاببت اور اختلاط اس حد تک پیچی کہ آسانی سے ایک مسلمان اور عیسائی میں فرق نہیں ہوسکتا۔ اس کے کہ دونوں شکل وصورت، وضع قطع اور جامہ ولہاس میں مکمل ایک جیسے ہیں۔

وروی عین آبی، هر بیرة رضی الله عنه قال: لعن رسول الله

www.besturdubooks.wordpress.com

صلى الله عليه و سلم الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل. (رواه أبوداؤد في كتاب اللباس في باب لباس النساء حديث رفع:٢٠٩٨)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ:'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جوعورتوں کا لباس پہنتے ہوں اور اُن عورتوں پر جومردوں کا لباس پہنتی ہیں''۔

اور دونوں اطراف سے خواہ صورت ولہاں اور بالوں بیں مشابہت ہویا خالوں اور دانت تیز کرنے میں ،ان تمام میں دھوکے کا ایک بجیب راز میہ ہے کہ بیداصلی فطرت کو چھیا تا ہے ، اگر بیکام جائز بھی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری عورت کو اجازت فرماتے تا کہ وہ اور بال لگاتے ، اس لئے کہ اس کی زفیس بیاری کی وجہ ہے گر (فکل) گئی تھیں بجیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ :

"انساری ایک ورت کی شادی ہوئی ، پھر بیار پڑگئی تو اس کے بال گرگئے ، تو اس کے ارادہ کیا کہ اپنے بالوں کے ساتھ اور بال لگادیں، اسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا گیا: تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بالوں میں مصنوعی بال پوست کرنے والی اور پیوست کرنے والی میں مصنوعی بال پیوست کرنے والی اور پیوست کرنے والی میں مصنوعی بال پیوست کرنے والی اور پیوست کرنے والی میں مصنوعی بال پیوست کرنے والی اور پیوست کرنے والی ورتوں پر لعنت فرما تا ہے ''۔

(رواه البخاري في كتاب اللباس في باب الوصل في الشعر حديث رقم: ٩٣٦ ۵ فتح الباري + ١ / ٣٤٣)

" تستاب البيان و التحريف في بيان أسباب ورود الحديث "ك صاحب في المام طحاوى رحمة الله عليد عدال كاسب "مشكل الا تار" بين تفيصلا حضرت عائد رضى الله عنهاكى روايت نقل كى ب، فرماتى بين كد:

www.besturdubooks.wordpress.com

"ایک حورت رسول الله صلی الله علیه و ملم کے پاس آئی ، عرض کیا کہ اے اللہ کے بی ! میں نے اپنی بی کی ایک شخص سے شادی کرائی ، تو وہ بیمار پڑ گئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے ، تو اب اس کا شوہر چاہتا ہے کہ اور بال ساتھ لگا دیں تو کیا جیس کے سرپر اور بال لگا سکتی ہوں جس سے وہ خوبصورت ہوجا گئی تو بیغیر سلی اللہ علیہ و سلم نے اس نے فرمایا:

"اللہ تعالی پیوست کرنے والی اور پیوست کرائی والی دونوں پر لعنت فرمایا:
فرما تا ہے "۔ (کتاب البیان والتعریف فی بیان اسباب و دود الحدیث: ۱۱۱)

## حضرت معاوید صنی الله عنه کی مدینه منوره میں آمد:

حضرت سعید بن المسیب ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے ، تو ہمارے سامنے تقریر فرمایا اور دورانِ بیان بال کی ایک مسلم نکال کرفرمایا:

> "میرایدخیال شقط کریمبود کے علادہ کوئی اور بھی بیکام کرے گا،اور یقیناً پنجیر سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے (بال پیوست کرنے والے کو) جھوٹا فر مایا ہے"۔

> اورا یک روایت بین ہے کہ آپ نے مدینہ والوں سے فرمایا:
> "تہمارے علاء کو کیا ہوا؟ بین نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستا
> ہے کہ ایسے کام سے منع فرماتے ، اور قرمایا کہ یقیناً بنی اسرائیل ہلاک
> ہوئے، جب ال کی محورتوں نے بیکام شروع کیا"۔ (دواہ السحدادی فسی

كتاب اللباس باب رصل الشعر حديث رقم : ٩٣٨ ٥، فتح الباري ١٠ / ٢٤٣/ www.besturdubooks.wordpress.com

جتنا بھی زمانہ گزرتا ہے، ہم پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی احدیث مبارکہ کی احدیث مبارکہ کی تعییر حرف ہوتی ہے۔ بہاں تک کہ جن محرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے اور اس کے ارتکاب سے اپنی اُمت کے مردو گورت کوڈ رایا ہے وہ موجود ہو کین اور بیرروایت ہم نے اپنے موضوع کی وضاحت کے لئے بیان کی ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے مابین اور مردو گورت کے درمیان فرق کرنے کے لئے کون می خصوصیات ہیں؟ اور تن بات بیہ کہ جو شرع تھم ہوتا ہے، اس بیں بندوں کے لئے بہت زیادہ مصالح ہوتی اور تن بات بیہ کہ جو شرع تھم ہوتا ہے، اس بیں بندوں کے لئے بہت زیادہ مصالح ہوتی ہیں، اگر چیان سب کو ہم جانیں یا شیعا نیں، پھر بھی شریعت سراسر فیرو ہر کت ہے۔

ایک بدو کا ایمان اور مجھ:

الیک بدونے کیا اچھا کہا تھا جب اس ہے کئی نے پوچھا کہ تم نے تھ صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لایا؟ تو اس بدونے نہایت خوبصورت جواب دیا:

موری سلم کی تھی تھی آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کوئیس و یکھا کہ آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کوئیس و یکھا کہ آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کوئیس و یکھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی کام کے کرنے کا حکم فرماتے اور عقل کے کہ نہ کرواور ای طرح کہیں آپ علیہ کوئیس و یکھا کہ وہ کسی کام سے منع فرماتے ہواور عقل اس کے کرنے کا حکم دیے '۔

تو ایک بدوسلیم الفطرت اورمضبوط بمجھ والے نے اپنی طبعی قوت اورمضبوط بمجھ سے مید بات معلوم کرلی کہ شریعت کے تمام احکام حکمتوں اور مصلحتوں سے پُر ہیں۔

لمبی دا زهی اور کم مونچهون میں بہت ی حکمتیں اور مصالح ہیں:

بیں لمبی داڑھی اور کئی ہوئی مو چھوں میں بھی بہت سے حکمتیں اور مصالح ہیں ،

بعض کوہم جانے ہیں اور بعض کوئیں ۔ بعض شرقی مصالح تو ہم نے ذکر کئے کہ اللہ تعالی اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا، انبیاء وصلیاء ہے مشاہبت کرنا، جوس و
مشرکین، یہود و نصاری کی مشاہبت سے دور رہنا اور پیجوا پن اور حلیہ بگاڑنے ہے اپ
آپ کو بچانا اور اس طرح اور (بہت ساری چیزوں سے اپ آپ کو بچانا) اور مسلمان کی
شخصیت کا برقر اررکھنا۔ اس لئے کہ الی شخصیت ( لمبی واڑھی ، موتجھیں کا ٹنا) مسلمانوں کے
مابین تعارف کی نشانی ہے، تا کہ ایک مسلمان بھائی دوسر ہے مسلمان بھائی کو جانے بغیر سلام
کر سیس، یا سلام کا جواب دے سکیس ، اس لئے کہ بیسلام پھیلانا ان ( مسلمانوں ) کے
درمیان میں اخوت و بھائی جارے کی تعلیمات کو مضبوط کرویتا ہے۔

اور جب سے مسلمان نوجوان نے بیر فرق ختم کئے ہیں تو ظاہری نظرین آسانی
سے مسلمان اور عیسائی کے درمیان فرق کرنامشکل ہو گیا ہے۔ ان شہروں ہیں جہاں عیسائی
ہندواور کھار کی دوسری اقوام رہتے ہیں ،اگر جہاد ہوجائے اور میدان جنگ ہیں کوئی مقتول پایا
جائے جس کوکوئی پیچا نتا نہ ہو، تو داڑھی اس بات پر دانالت کرے گی کہ یہ سلمان ہے۔ تو اس کو
سخسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور مسلمانوں
سے مقبرہ ہیں ڈن کیا جائے گا۔

اگر میل گاڑی، بس ، جہازیا موٹر وغیرہ میں حادثہ وجائے تو وہاں مسلمان کی پہچان کیا ہوگی؟ اور خاص طور پر جب یہ غیرمما لک میں ہو، اور اس وقت میں جب اسلامی لشکرمشر کیمن اور کفار ہے لڑتے ہوں ، لہذا ایک مجاہدا ہے جھائی کو اس داڑھی ہے پہچانے گا۔
پہچانے گا۔

خلاصہ پیرکہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دی پرا تناعظیم احسان فر مایا ہے کہ اس کوعورت پر www.besturdubooks.wordpress.com گران مقرر کیا اوراے ظاہری طور پر داڑھی اور مو چھوں ہے میٹر کیا، معتوی اُمور ہے بھی خاص کیا۔

کیااس ہے بھی کوئی بوی فضیلت اور عزت ہو سکتی ہے؟ جواللہ نتعالی نے حصرت آ دم علیہ السلام کواس قول میں عطاء کر دی :

"ونفخت فیه من روحی"۔ (اورش نے اپنی روح اس ش پیمونکی) اورامال موان کے مانوس کرنے کے لئے پیدافر مایا تواس وجہ عورت استے بلند و بالا منصب کی حقد ارتبیں اور تمام انبیاء بلیم السلام انسانیت کی تمام کمالات وصفات سے متصف متصد ناص طور پر مردائگی کے اوصاف سے حضرت آ دم علیالسلام سے لے کرفاتم الانبیاء بھر صلی التدعلیہ وسلم تک تمام انبیاء مرد متصاور اللہ تعالیٰ نے بینوت ورسالت کی عظیم نعت مورتوں صلی التدعلیہ وسلم تک تمام انبیاء مرد متصاور اللہ تعالیٰ نے بینوت ورسالت کی عظیم نعت مورتوں کو نبیں دی۔

#### دارهی :

بیداڑھی جوتم ہروقت دیکھتے ہواورلوگوں کے سامنے آتے ہو، بیرروانگی کی نشانی
اورعنوان ہے۔ زنانہ بھی آدی اورخنی مشکل جیسا کہ بیرروانگی کی صفات سے محروم ہوتے
ہیں اس طرح داڑھی سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ماہرا طباء اورڈا کٹروں کا کہنا ہے کہ داڑھی
پر بلیڈ دفیرہ مارنا آدی کی قوت مردانگی کو کم کردیتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر بیلا کے اپنے آباء کی
طرح داڑھی منڈھوانے پر بیھی کرلیس اور بھی ان کے بوتے بھی کریں اور بیمل سات
طرح داڑھی منڈھوانے پر بیھی کی کرلیس اور بھی ان کے بوتے بھی کریں اور بیمل سات
کے دورہ ہوں گے۔ داڑھی سرکے بالوں کی طرح تہیں ، اس لئے کہ سرکے بالوں کا مادہ

منویہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے کہ گفجا آ دی قوت مردانگی رکھتا ہے، اور خصی بہنتی مشکل اور عنین اس سے محروم ہوتے ہیں اور اس طرح بلیڈ چلانے سے گئے اور آ تکھوں کی رکیس بھی متاثر ہوتی ہیں اور سینے کی رکیس بھی خراب ہوتی ہیں۔ ای وجہ سے داڑھی منڈھوانے والوں کی نظر جوانی میں کمرور ہوجاتی ہے اور سینے کی آفات ومصائب ہیں پڑجاتے ہیں۔ اس لئے کہ تیل کے ذرات داڑھی کے ذرایعے بدن تک کینچے ہیں جس کی وجہ سے بدن نزم اور تازہ دہتا ہے۔

امریکی ڈاکٹروں میں ایک مشہور عیسائی ڈاکٹر ' چارلس ہوم' نے ایک خط کے جواب میں صاف کہا ہے جوبعض داڑھی منڈوں نے اس کو بھیجا تقااوراس ڈاکٹر پر زور دیا تھا کہ دہ ایک ایسانی کہا ہے جوبعض داڑھی منڈوں نے اس کو بھیجا تقااوراس ڈاکٹر پر زور دیا تھا کہ دہ ایک ایسانیکشن ایکا دکر ہے ، جس کے لگانے ہے داڑھی کے بالوں کا بالکل جڑے ایسا خاتمہ ہو کہ دوبارہ نہ آگیں۔ تاکہ قیمتی اوقات اور اخراجات محفوظ ہوجا کیں ' جو داڑھی منڈھوانے بر بے جاخر ج ہوتے ہیں ، تو ڈاکٹر چارلس ہوم نے جواب دیا کہ :

" چندلوگوں نے جھے ہواڑھی منڈھوانے کے لئے بکل کی مثین کے ایجاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے کران کے بیتی اوقات بی جا کیں لیکن میں ایجاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے کران کے بیتی اوقات بی جا کیں لیکن میں ایسی سجھتا کہ بیدلوگ واڑھی ہے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ لوگ سرکے بال تو لیے بہر کی واڑھی ہی رکھتے ہیں کیا عیب ہے؟ جب آ رک کے سرکے بال گر جا کیں تو وہ اپنے آ پ کو گئجا تصور کرتا ہے اور شرما تا ہے اور ججہ بیرائی کی بات بیہ کرائے جیرے کواپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے اور کوئی شرم اور پشمانی محسول نہیں ہوتی۔ باوجوداس سے صاف کرتا ہے اور کوئی شرم اور پشمانی محسول نہیں ہوتی۔ باوجوداس کے کہواڑھی مردائی کی نشانی ہے اور اس سے قوت مردائی جی زیادہ ہوتی

#### ہاورصورت اورامتیاز بھی قوی کردیتی ہے''۔

#### دار هی آ دمیول کی زینت:

داڑھی بڑھانے اور اس کی تفاظت کرنے سے شجاعت و بہادری اور رعب پیدا

ہوتا ہے اور اس سے آ دمی اور تورت کے ما بین تمیز ہوتا ہے ، تورتی داڑھیوں کی بہت قدر

کرتی بیں اور واڑھی والوں پر عاشق ہوتی بین مگر ایسا ظاہر کرتی بین کہ انہیں واڑھی

والوں سے محبت نہیں ۔ اس بیں بر اور دائر ہیے کہ بہی (عورتیں) نے فیش کی بنیاد بیں

اور برحمتی سے واڑھی لمجی رکھنا لوگوں میں کرا مانا جاتا ہے۔ اور داڑھی کے چند بال ،

چبر سے منداور ناک کی چھانی کی طرح ہے کہ مند، چبرہ ، ناک ، گردن ، گلا اور شوڑی کے

چبرے ، منداور ناک کی جھانی کی طرح ہے کہ مند، چبرہ ، ناک ، گردن ، گلا اور شوڑی کے

سے حصر کو معزری جراثیم سے بچاتا ہے اور گنجان داڑھی سے کوگری اور مردی سے بھی بچاتی

اور بھی داڑھی ایک بار پھراس دنیا بیس آئے گی اور وہی رعب بھی ساتھ ہوگا، جو
اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ حاص کیا ہے، اور بھی بھی ایک داڑھی والے نے اپنی بیوی کوئیس
پھوڑا، اس لئے کہ وہ داڑھی کا احر ام کرتا ہے اور اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے، جیسا کہ آ دی
گیشان سے متاسب ہواور ایک مضبوط تو جوان کیے بیا رزوکر بھا کہ اس کا چرہ ورتوں اور
پھوٹ کی شان سے متاسب ہواور ایک مضبوط تو جوان کیے بیا رزوکر بھا کہ اس کا چرہ ورتوں اور
پھوٹ کی شرح ہو، اللہ تعالی نے داڑھی کومردول کے چروں کی زینت بنائی ہے اور جولوگ
داڑھی پر ہشتے اور خداق اڑاتے جی تو وہ حضرت کے علیہ الصلوق والسلام پر ہشتے اور ان کا
داڑھی پر ہشتے اور خداق اڑاتے جی تو وہ حضرت کے علیہ الصلوق والسلام پر ہشتے اور ان کا
مذاق اڑاتے ہیں ، اس لئے کہ ان کی بھی لمبی واڑھی تھی '۔ دانتھی کلام السطیب المسیحی و
هو ماعود من معطفہ "الصدیق" الصادرة میں ملنان شہر ابریل ۱۹۵۳ ء

اس عیسائی اور امریکی ڈاکٹر نے مختفر الفاظ میں داڑھی کا مرتبہ کتنے خوبصورت www.besturdubooks.wordpress.com اندازی بیان کیااوراپنے نی حضرت میسی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ اس نے کتنے زبردست اندازیس عزت اورفقد رواحترام کے تعلیمان الب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو قدر و صدیاں گزر چکی ہیں؟ ، تو کیا ہم مسلمان الب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو قدر و عزت کی نگاہ ہے و کیجھے ہیں؟ کہ آپ عظیما خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں اور وہی نبی عرب میں میں اور وہی نبی علیہ السلام نے اپنی آمت کو دی تھی اور عقریب معنم سے معنم سے اپنی آمت کو دی تھی اور عقریب حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت کے داعی حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت کے داعی مول گے۔

شی جا ہتا ہوں کہ اس قصل کو حضرت عرباض بن سار پیرضی اللہ عنہ کی اس روایت کردہ حدیث پرختم کروں جو کہ ایک لیمی حدیث اس میں ہے:

"فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب و ذرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله كأنَّ هذه موعظة مودع فما ذا تعهد إلينا؟ فقال: أو صيكم بتقوى الله والسمع و الطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة المخلفاء الواشدين تمسكوا بهاوعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة".

(رواوالااواؤد ١٠٤٨ والرتدى مديث رقم ٢٧٤١)

آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا، میں تہمیں اللہ کے خوف اور کم واطاعت
کی تاکید کرتا ہوں ، آگر چیتم پر کوئی عیشی غلام امیر بناد یا جائے اور جو شخص تم
میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت بزے اختلاف کو دیکھیے گا۔ بس
تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور (ہدایت یافت) خلفاءِ
راشد بن کی سنت (کو اختیاد کرو) اس کو دانتوں سے مضوطی کے ساتھ
گزے رکھواور دین میں نئی بائیس داخل کرنے سے بچواس لئے کہ ہرنی
بات بدعت سے اور ہر بدعت گرائی ہے۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين\_

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراویں غریبوں کی یہ لانے والا

# تىيىرى فصل:

# بعض اہلِ علم اور زائغین کے شبہات اور جوابات اور جوابات

کیا کمبی داڑھی رکھنا عیب ہے ؟

پہلاشبہ: بعض معترضین کہتے ہیں کہ:

" بینجیرسلی الله علیه وسلم نے داڑھی لیمی رکھی تھی مگریدا ہے خاندان اور دخن کی عادت بدل گئی ہے ، اس دخن کی عادت بدل گئی ہے ، اس کے مطابق تھا ، اوراب تو بالکل عادت بدل گئی ہے ، اس لئے داڑھی کا شااور منڈ وا ناتمام لوگول کی عادت بن گئی اور داڑھی کمی کرنا عیب شار ہوتا ہے'۔

جواب: حق بات سے ہے کہ: میشباس اندھی تقلید کی ہجہت بیدا ہواہے، جس نے جذبات اور عقول پرغلبہ کیا ہے، یہاں تک کہ ایسا شخص بھرحق اور باطل کے درمیان تمیز مجھی نہیں کرسکتا ، آگر معترضین انصاف کی ڈگاہ ہے اس کتاب کے ممیلے نصل کا مطالعہ کریں جو www.besturdubooks.wordpress.com

الیے نصوص شرعیہ برمشتنل ہے جو کداس بات بر دلالت کرتے ہیں کہ داڑھی کہی کرنا اللہ تعالیٰ کا تھم اور دین کا حصہ ہے، عادت کی وجہ ہے ہیں ہے، توان معترضین کو یقین ہوجائے گا کہ داڑھی بڑھانا دین کے واجبات میں سے ہے اور مشرکین کی عادت میں ہے نہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس لئے بھیجا گیا کہ وہ اللہ نتعالیٰ کے قوانین کونا فیڈ كريں اور جاہليت كے رسوم كوختم كرديں ، پس مشركين جو بتوں كى عبادت كرتے ، بيٹياں زندہ در گور کرتے ، بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ کرتے اور اس طرح اور فیج افعال کرتے تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كے بإطل عقائداور فتيج عاوات كے خلاف سخت محنت فر ما کران کونتمام برائیوں ہے منع فرمایا اور اسلام کے یا کیزہ عقائد واعمال ہے مزین فرمایا \_اگررسول الله صلی انتُدعایہ وسلم (نعوذ باللہ) جاہلیت کی عادات کا اتباع کرتے ،تو اتن کمنتیں اور تکالیف نیاُ تھاتے اور رسول النُدصلی النُدعلیہ وسلم تو جاہلیت کے ہرفتنم کی رسم ورواج کو بُرا مانے ، اور ای وجہ ہے بہت کی ایکی چیزیں حرام کر دیں' جن میں مشرکین و بھوں ہے مشابہت تھی اور سی علی ابت نہیں کہ اس زمانے کے عرب داڑھی رکھتے اور کیے ہوسکتا ہے؟ اس لئتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ تضریح فرمائی ہے کہ مشرکین اور مجوں داڑھی کا شیخے اور موجھیں کمی رکھتے ہیں۔ان کی مخالفت کرو۔اگریہ ٹابت ہوجائے کہ داڑھی رکھٹا اس زیانے کے بعض لوگوں کی عاوت تھی متوبیہ ' ملت ابراہیں' کے باقی مائدہ آ ٹار میں ے ہوگا اس لئے کہ بیرقاعدہ مانا گیاہے کہ ہر تبی علیدالسلام کی اُست جب گناہوں میں انتہا تك يخي إلى البياعيم السلام كى بعض تعليمات ان مين باقى راتى بين، جيسے بيت الله شریف کا احترام ،طواف، عج ،عرفات پروتوف اور رات گزار نامنی میں بے ویہ تمام حضرت ابراجیم علیہ السلام کے باقی نشانات وا خار ہیں چگراتن یات ہے کہ وہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے اور اس بیں کسی کو بھی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ج

اور معترضین کی مید بات که بهت سے لوگوں کی عادت اب بدل گئی ہے تو ان کی چردی کرنی جا ہے ، تو جم معترضین سے بوچھتے ہیں کہ "عادت" سے تمہاری مراد کس کی عادت ہے؟ مسلمانوں کی یا بہود و نصار کی کی ؟ اگر مسلمانوں کی عادت مراد ہوتو بہا یک پیر میرض عادت ہوئی، بلکہ ایک نافر مان مسلمان نے مشرکین کی مشابہت اختیار کی، پیر میرض پیرانیس ہوئی، بلکہ ایک نافر مان مسلمان نے مشرکین کی مشابہت اختیار کی، پیر میرض دوسرے کو نگا اور اس طرح جا گیا چاتا گیا میاں تک کہ اس شم سے مریض زیادہ ہوگئے اور اس طرح سود کھانے والوں، جو اکھیلنے والوں، رشوت لینے والوں اور دینے والوں کی تعداد بھی انہی نوگوں کی طرح سود کھانے والوں، جو اکھیلنے والوں، وشوت لینے والوں اور دینے والوں کی تعداد بھی انہی نوگوں کی طرح نیادہ ہوگئی ہے تو سی کی عادات ہوتو جسی ان کی عادات سے جا ہے اور اگر تمہاری مراد میرود یوں اور عیمائیوں کی عادت ہوتو جسی ان کی عادات سے والوں کی دورد ہے کا تکم دیا گیا ہے۔

# كيامجام كيامجام كاثناجاز ب

دوسراشیہ : بعض لوجوان کہتے ہیں کدداڑھی کا شا مجاہد کے لئے جائز ہے اور میں اُسیدر کھتا ہول کدانشدتعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا تو ای وجہ سے داڑھی کا شاہوں۔

جواب: اس میں کوئی شک نمیس کہ اس متم کی باتیں جہالت پڑتی ہوتی ہیں ،اس کئے کہ اچھی نبیت سے کوئی حرام چیز جائز نہیں ہوتی ،اور مجاہر کے لینے واڑھی منڈ جوانا کہیر ہ گناہوں میں ایک گناہ ہے، کسی سحائی اور تا ابنی نے کسی غزد وہ اور سرید کے موقع پر اپنی واڑھی جہیں منڈ وائی ہے، تو ان کی حیت ہے زیادہ انجھی نیت کس کی ہوسکتی ہے؟ جن کو اللہ تعالی نے اپنے ہی منڈ وائی ہے جی سائی اللہ مطیر وسلم کی صحبت کے لئے پہند فرمایا تھا اور ان سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو جنگو بہادر تھے، اور بہی لوگ تھے جنہوں نے قیصر و کسری کی باوشاہی ختم کی سکتا ہے؟ وہ تو جنگو بہادر تھے، اور بہی لوگ تھے جنہوں نے قیصر و کسری کی باوشاہی ختم کی منڈ اور آن کی شہنشا ہیت کو گلائے گئر کے کر دیا تھا۔ اور قیاصر وفر عونوں کے گلات پر قابض ہوئے تھے اور ان کی شہنشا ہیت کو گلائے گئر ان میں ایک بھی داڑھی منڈ وانے والانہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علی وائد میں آئی کئی جنگیں لڑیں اور صحابہ کرائم کے ساتھ سرتر ( م ک ) سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کئی کئی جنگیں لڑیں اور صحابہ کرائم کے ساتھ سرتر ( م ک ) سے زائد غروات اور سریوں ہیں شریک ہو ہوئے اور تا رہ نے وہی غزوات محفوظ کے لیکن ہم نے زائد غزوات اور سریوں ہیں شریک ہو کے اور تا رہ نے دوئی غزوات محفوظ کے لیکن ہم نے دائر کی منڈ موائی ہو۔

اگران تُدنعالی بھی شام، ایران، خراسان اور ماوراء النمرکے پہاڑوں کو قوت گویا کی عطاء کردی ہوتی تو یہ پہاڑ اور وادیاں اور جہادی میدان گوائی دیتے کہ وہ فاتحین اور اسلام کے جھنڈے اُٹھانے والے سب داڑھی والے تھے۔

### کیاداڑھی منڈے کی تقلید جائز ہے؟

تیسراشید: بعض غافلین کہتے ہیں کد بہت ہے حرب مسلمان جیے مصر والے، شام، عراق، اردن، مغرب والے، اور ترکی کے مسلمان داڑھی منڈ واتے ہیں اور مسلمان ہیں تو ان تمام لوگوں کے کام سے بیں معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی ہو دھا تالا زم نہیں۔

جواب : سيجهنا عابية كديد يروى صرف برك مقام مصب رسالت كى

(شان کی مناسبت) ہے اس کی انباع کیا جائے گا، مثلاً رسول الڈسلی اللہ علیہ وہلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور احوال کے انباع کا، مثلاً رسول الڈسلی اللہ علیہ گا۔ آگر چہ عربی اور احوال کی انباع نیس کیا جائے گا۔ آگر چہ عربی نہ ہو بلکہ تجازی ، تی اور مدنی کیوں نہ ہو، آگر ریالاگ نماز چھوڑ نے اور روزہ نہ رکھتے ہوا تفاق کریں تو کیا اس بیں بھی ہم ان کا انباع کریں ہے؟ اور اس طرح ان بیس ہزاروں علماء کرام اور مسلمان موجود ہیں جنہوں نے (لمبی) داڑھی رکھی ہے اور اس کے جو میں کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو ہم ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟

## کیاداڑھی رکھنا اور کا شاہر ابر ہے ؟

چوتھاشہ: بعض عافلین کہتے ہیں کہاصل میں تقوی جاہے اوراس کا محل دل ہے، داڑھی نہیں تو اس کے کانے اور رکھتے ہیں کو بَی باک نہیں۔ جواب: حق بات ہے ہے کہ اعمال دوشتم کے ہیں: ایک دل کے اعمال ہیں اور دوسرے اعضاء کے اعمال ہیں۔

دل اوراعضا ودونوں اللہ تعالی اوراللہ تعالی کے رسول ملی اللہ علیہ وہلم کے جم کے تابعہ اور کھنا اور تابعہ المحداری بریامور ہے جینے تو حید کاعقیدہ دکھنا اور ان تمام صفات کا اثبات کرنا جواللہ تعالی نے اپنے لئے خابمت کیا ہے اور یا نبی علیہ الصلوق و السلام نے اللہ تعالی کے سات کیا ہے اور ان تمام صفات کی فنی کرنا جن کی اللہ تعالی نے السلام نے اللہ تعالی کے سات کیا ہے اور ان تمام صفات کی فنی کرنا جن کی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے باور انہیا علیم مناس کی فنی کی ہے، اور انہیا علیم مناس کو تعالی کے باور انہیا علیم مناس کو تعالی کے باور انہیا علیم اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ان کی فنی کی ہے، اور انہیا علیم اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی مناس کی تابعی کی تابعی کی تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تابعی تابعی کی تابعی کی تعالی کے اللہ تابعی اللہ تعالی کے بین جو نا ہری اور ضرور کی با تیس ہیں ۔

اور اعضاء عملی احکامات پر مامور میں وجیسے آئے تو یہ مامور ہے کہ اس ہے بندہ

قرآن مجید، کتب احادیث اور اسلامی علوم کی کتابوں کو دیکھیے، سجد کی راہ دیکھے، مطلب سے
کہ بندہ اس سے نیک کا موں میں مد وحاصل کرے اور محربات کو نندد کیھے اور ای طرح زبان
مجمی ما مور ہے کہ بید نیک کا موں میں استعمال ہو، گالی بخش گوئی، غیبت، چفلی اور کفر کے
گفات میں استعمال ندہو، اور اس طرح تمام جسم کے اعضاء بھی۔

تو داڑھی لمبی رکھناءان داجبات میں ہے ہجن کاتعلق اعضاء ہے ہوار کھمل تقوی تمام شرعی احکام پرعمل کرنے ہے حاصل ہوتا ہے ،خواہ جس کاتعلق دل ہے ہو یا اعضاء وجوار تے ہے۔

# کیاواڑھی میں آ دی عجیب لگتا ہے ؟

پانچوال شبہ: بعض نوجوانوں ہے سنا ہے کدواڑھی میں آ دمی جیب سا لگتا ہے اور داڑھی رکھنے والا داڑھی منڈوں میں جیب وغریب سالگتا

? -

جواب : حق بات بیہ کہ جب ایک مخلص مسلمان اس متم کے اعتراضات و تفقیدات اور داڑھی کی اہائت سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کا نیتا ہے اور بیہ کیسے ہوسکتا ہے 'سنتوں پر عامل شخص قابل تشویش نظر آئے اور جوداس مشرکیین ، یبود اور عیسائیوں کے رنگ میں رنگا شخص اچھا دکھائی دے؟ اور باوجوداس کے گناہ کو معمولی جھنا کفر ہے ، خواہ گناہ صغیرہ ہویا کبیرہ سے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

"بحسب امرئ من الشر أن يحقّر أخاه المسلم". رصحح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخلله واحتفاره ١٩٨٦/٣ ، حديث رقم: ٢٥٦٣) (أيك آدى كرشر كرك لئر اتنا كافي م كدوه ايت مسلمان بحالى كي ابانت

(\_\_)

اور جولوگ واڑھی اور داڑھی والوں کی اہائت کرتے ہیں وہ اسان می نشانات و شعار پر استہزاء کرتے ہیں وہ اسان می نشانات و شعار پر استہزاء کرتے ہیں اس لینے کہ واڑھی تو اسلام کے خاص نشانات ہیں سے ایک ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

"يايهاالذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيرا منهن". (سورة الحجرات الاية الله)

ترجمہ: اے ایمان والوائشھااور نداق نہ کرے ایک تو م دوسروں ہے شایدوہ بہتر ہوں ان سے ،اور نہ مورثیل دوسری عور تول سے ، شایدوہ بہتر ہوں ان ہے ۔

انبیاء اور رسل تمام مخلوق میں بہترین لوگ میں اور کا نئات میں صورت وسیرت کے لحاظ ہے خوبصورت لوگ میں اور ہے انبیاء علیہم الصلوٰ قاد السلام داڑھی دالے تھے۔ اور داڑھی کا نے کا بیسرض چوتھی صدی ججری کے نصف آخر میں (۱۳۵۰ھ) اسلامی معاشرہ کو لائق ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

> آبھارا اِس قدر اِس عہد میں روش خیالوں نے کہ چل نکلی زمیں قائم مقام آساں ہو کر

(اكبراك) بادي)

کیا دا روسی او تنی برسواری کی طرح سنت ہے؟

چینا شبہ: بعض لوگ بیاعتر اض کرتے ہیں کہ جیسا کہ پیفیر صلی اللہ علیہ وسلم سنے داڑھی رکھی تھے اور حال علیہ وسلم سنے داڑھی رکھی تھی ای طرح سرے بال بھی دیکھے تھے اور حال بید کہ اس کا کا ثنا اور منڈ وانا جائز ہے اور آ ب علیہ اور آ ب ملاحت اور آ ب ب ملاحت اور آ ب ب ملاحت اور آ ب ب ملاحت اور آ ب ملاحت

جواب: جواب ہیہ کہ یہ مسلے پیٹیبرسلی اللہ علیہ وسلم کے اتوال وافعال ہے بعن ارکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے بالوں کے بارے ہیں فرمایا ہے کہ:

''احلقو السحلہ او اتو کو ہ''۔ (تمام سرکے بالوں کے بارے ہیں فرمایا ہے کہ:

یہ ہی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور سرمبارک کو'' جیتہ الوواع'' کے موقع پر منڈ وایا تفا اور بالوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ می تقلیم فرمایا تفا (توبیہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا فول ہے) ہم نے ذخیرہ احادیث مطبوعہ و مخطوطہ (قلمی) میں ایک قولی یا فعلی حدیث نہیں وکھی جو تمام وارٹھی کے منڈ وانے یا مشت ہے کم کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہوا اور یہ راونٹی پر) سواری کرنا یا اس جیے دو سرے کا م تو اس سے مقصد منزل مقصود تک پنجنا ہے۔

راونٹی پر) سواری کرنا یا اس جیے دو سرے کا م تو اس سے مقصد منزل مقصود تک پنجنا ہے۔

یہاں تک کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے 'خیر اور گدھے پر بھی سواری ٹا بت ہے تو موٹر اور جہاز ہیں سواری کرنا کوئی جرام کا م نہیں ۔ اس لئے کہ ان کا آمور شرعیہ کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں۔

#### أهون البليتين اختيار كرنا:

ما توان شید: بعض نادان بیربات کہتے ہیں اور اس کودلیل بھی بتاتے
ہیں کہ داڑھی رکھتے ہیں بیبود سے مشاہبت آئی ہے اور منڈوانے ہیں
میسا ئیوں سے مشاببت آئی ہے تو ہم اس میں آسان مصیبت اختیاد
کریں گے، بیبود تو ہمارے خت ترین دشمن ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان
کی مشاببت اختیار کریں۔

پہلاجواب: بیہ کہ جمیں پیٹیرسلی اللہ علیہ وسلم نے جن اُمور کے کرنے کا تھم دیا ہے ، ان پر شل کریں گے ، اس میں کسی کی مشابہت کو قل نہیں۔ اس لیے کہ منافقین بھی کلمہ اُتو حید پر صفتہ اور نماز پڑھتے تو کیا مسلمان کلمہ اُتو حیدتہ پڑھے اور نہ نماز پڑھے کہ ان کی

مثابهت سے گا جائے۔

ووسراجواب بیہ ہے کہ پیتی اللہ علیہ وسلم کے تیر و برکت والے زمانہ بیں یہود بھی مدینہ مسلم کے تیر و برکت والے زمانہ بیں یہود بھی مدینہ منورہ بین رہول اللہ صلی اللہ علیہ واڑھی والے تصافی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واڑھی رکھتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم نہیں ویا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم مائے کے لئے حکم فرمایا تھا۔

تنبسراجواب: بیا که یمبودای خورت مولی علیه الصلاق و السلام کے اتباع کی وجہ سے داڑھی رکھتے ہیں ، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلوق السلام اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت والتباع کریں ۔

چوتھا جواب: بیہ ہے کہ بمہود داڑھی رکھتے ہیں مگر وہ کائے ہے منع کئے گئے ہیں اور ہمارے لئے متھی سے زائد کا ٹنا جائز ہے اور وہ مو تجھیں کمبی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو کم کرنے ، تراشنے اور چھوٹی کرنے کا تھم ہواہے۔

# كيادار هي والي حساس مرتبول تك نبيل پينج سكته ؟

آ تصوال شبه: بعض لوگ کتے ہیں کداس انقلابی دور میں داڑھی رکھنے والے بلنداور حساس مرتبول تک نہیں پہنچ کتے۔

جواب : لیکن بیالی فاسد خیال ہے، اس کئے کہ ترقی شریعت کے امتباع میں ہے ، اس کئے کہ ترقی شریعت کے امتباع میں ہے ، اگر چدز مانے کے افقال بی ایجاوات میں ترقی ہوئی ہے۔ اگر بات الی ہے جیسا کہ معترضین کہتے ہیں تو ہندوستان میں سکھول کا گروہ سب سے ذکیل ترین ہوتا۔ اس کئے کہ وہ داڑھی اور موفیصیں دونوں کمیں رکھتے ہیں اور بڑی بڑی گڑیاں بہنی ہوئے ہوئے ہیں ، باوجودای کے کہ تعدادوشار میں بھی کم ہیں گر بھر بھی ہندوستان میں تمام اقوام سے ترقی یا فت

ہیں اور بڑے بڑے عبدوں پر فائز ہیں ، جیسے پولیس ، فوج اور تجارت اور تمام وزار توں ہیں۔ ان کوعہدے حاصل ہیں ، اور داڑھی نے ان کو انقلابات ، ترقی اور معیشت کے کسی میدان میں بھی داڑھی منڈوں سے چھپے نہیں چھوڑا، گرحق بات سے کہ دہ اپنے تقلید ہیں ایسے مضبوط ہیں جس نے ان کو مندوؤں کے حملوں سے بچایا ہے۔

# برُ ها ہے میں کوئی کمال حاصل کرنا شرم نہیں:

نوال شبہ : بعض داڑھی منڈوانے والے کہتے ہیں کہ بیہ ماس کئے کرتے ہیں تا کہ پنتا چاکہ ہم ہواں ہیں، تو ایک کمال حاصل کرنے پر کرتے ہیں تا کہ پنتا چاکہ ہم جوان ہیں، تو ایک کمال حاصل کرنا شرم ہوتا برانہیں گلتے، اس کئے کہ بڑھا پے ہیں کوئی کمال حاصل کرنا شرم ہوتا ہے۔

جواب: بیابی ہے کاراور نصول بہانہ ہے اور خیال فاسد ہے۔ اس لئے کہ واڑھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فعمت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فعمت زیادہ ہوتا ہے تو این نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہوتا ہے۔ بڑھا نائی فعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ بڑھا ہے کہ ایک کمال حاصل کرنا کمال ہمت پر دلالت کرتا ہے اور بے وقو فوں اور بادانوں کوان باتوں میں کوئی اعتبار نہیں ،اس لئے کہ وہ خمر پرشر کا گمان کرتے ہیں اور شر پر خمرکا اس اس کے کہ وہ خمر پرشر کا گمان کرتے ہیں اور شر پر خمرکا۔ اگر ہم ان احمقوں کے مزاجوں کو دیکھیں اور ان کی سیرت وصورت کی افتد او کریں تو خمرکا۔ اگر ہم ان احمقوں کے مزاجوں کو دیکھیں اور ان کی سیرت وصورت کی افتد او کریں تو اسلام کی بیری بھی اپنی گردنوں ہے اُ تارویں گے۔ نعو ذیاللّٰہ من ذلک۔ یعنینا اسلام کی بیری بھی اپنی گردنوں ہے اُ تارویں ہے۔ بھر وہ عالم میں سب سے زیادہ احمق اور جب ہے بھر وہ عالم میں سب سے زیادہ احمق اور بہت زیادہ شبہات ہیں جو سننے کے قابل ہی نہیں۔

مشہورشیہ: خواہش پرست لوگوں کے درمیان ایک مشہور اور مرقبہ شبہ بیہ ہے کہ داڑھی رکھنے کا وجوب نبوی احکامات سے نبیس ہوتا بلکہ اس سے صرف استخباب معلوم ہوتا ہے۔

توبیدایک کمزورشہہ۔اس کئے کداحادیث داڑھی بڑھانے کے بارے میں صریح ہیں، جیسا کہ یہ بخت تفصیلاً گزر چکا، ایک انصاف کرنے والے مسلمان کے لئے یہ مضبوط دلائل کافی ہیں بالحضوص جارے وہ اہل علم بھائی اگر تھوڑا ساغور وفکر کریں اور مستقبل میں اپنی ذمہ دار یوں کو دیکھیں، تو ایسے شبہات سے ضرور خوف زوہ جوں گے، اور قرآن و سنت پر مضبوطی ہے کمل پیرا ہوں گے۔

اس لئے کہ بیصاف (اور شفاف) شریعت خواہش پرستوں کی پیجیل کے لئے تہیں آئی جو یازاری جھوٹی زینت پر دھوکہ کھاتے ہیں ، بلکہائی کواللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اورجنوں کی اصلاح کے لئے نازل قرمائی ہے۔ جوان سید ھے راستوں اور فطری توا تین پر چلتے ہیں تو ان کا فائدہ اپنے لئے ہے اور جوخواہشوں اورلڈتوں کے اتباع کرتے والوں کی راہ پر چلتے ہیں تو ان کا و بال بھی اپنی جان پر ہے۔ داعمیین اورعلوم نبویہ کے وارثین پر لا زم ہے کدا ہے جسم کو آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت وصورت کے اتباع سے پر مزین کریں اوراییے اجسام واہدان اور عادات میں شرعی نظام پورانا فیڈ کریں اور پھرستے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے اور دعوت دینے کے لئے نئیار ہوجا نمیں اورا بی تمام کوششیں اس میں خرچ کریں۔اس لئے کہ اسلامی معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور جب افراد سے ہوجا کمیں تو معاشرہ صبح ہوجائے گا اور جب معاشرہ صبح ہوگا تو آ سان وزمین کی برکات عام www.besturdubooks: wordplos الشرعاري ، رسول الشرعلي الشرعاري الشرعاري الشرعارية الم

" كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ" (تم سب تلہبان ہو، ہر کی سے اس کی رعیت کے بارے میں یو چھاجائے گا) تو آ دی سب سے پہلے اینے آپ پر تلہبان ہے تو اس پر لازی ہے کہ اپنے . " و ل پراورا ہے بدن میں اسلامی نظام قائم کرے۔اس کئے کہ جو تخص اپنے اس تھو نے ے بدن میں شریعت کے نفاذ کی طافت نہیں رکھتا تو پھراس کا بید دعویٰ کیے ہوگا؟ کہ بیتنام ۔ میں اسلامی نفاذ شریعت کے لئے کوشاں ہے،اور کیے اپنے دشمنوں، یہوداور عیسائیوں ے جہاد کرے گاءاس لئے کہ کفار وطحدین (بے دین) کی تقلید کرناان کی مفلوبیت کی نشانی \_اورمغلوب شخص ہمیشہ غالب کی تقلید کرتا ہے ، تو خالی دعوے اور دککش خطیات ذرّہ ہرا ہر جی فائد و نبیس دیتے ، جب اس کا تمل خوداس کے مخالف ہواور پیر بھی بھی تمکن نبیس کہ ایک آ دی میں بورپ کی تقلید اور اسلامی رنگ دونوں جمع ہوجا کمیں۔اس لئے کہ بیروونوں ضد ہیں اور بالکل الگ الگ چیزیں ہیں ، اگر کسی نے مغربی تقلیدے اپنے آپ کومزین کیا تو اسلامی شکل ہے دور ہوگا ، اگر دینی شعائر ونشانات ہے اپنے آپ کومزین کیا تو غیر اقوام

خصوصی نصیحت :

كرسوم عالى موكا\_

تربیت یافتہ داعیین اور خصوصا مسئولین پرلازم ہے کہ مداری ومعابد میں اپنے طلباء بچوں کا خیال ایک شفق وم بربان باپ کی طرح رکے میستقبل کے داعمین اور نگہبان ایں ، جب یہ تعلیم کے دوران بہترین دینی اخلاق افتیار کریں گے اور سنت نبوی ہے مزین موجوا کیں ، جب یہ تعلیم کے دوران بہترین دینی افلاق افتیار کریں گے اور سنت نبوی ہے مزین موجوا کیں اور جب یہ ان کے دلول میں دینی شعائر ونشانات کی عظمت وعزت اور سنت نبویہ کا مراکز سے مقام اور اس سے محبت اور بھی محکم ومضبوط ہو جائے گی اور جب بیان تر بیتی مراکز سے (www.besturdubooks.wordpress.com

فارغ ہوں گے ہتو ایجھے اخلاق کا اسلیہ ساتھ ہوگا اور قرآن وسنت پر عاملین اکش واعمین اور ہدایت یا نتہ مبلخین ہوں گے اور ان کی زبانوں سے جو بات بھی نُظے گی اُ مت کے دلوں پر اثر کرے گی ، اس وقت وہ بہترین نمائندے اور مدارس و وینی اداروں سے سیجے سفیر ہوں سے ۔۔

**ተተቀቀ** ተ

# اختثامى كلمات

اب بین ای بحث کواللہ تعالی کی تعموں کے شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں جس نے بچھے اس معمولی رسالے کے لکھنے کی تو بیق دی اس کے لئے تھ ثابت ہے اور وہی شکر کے لائق ہے اور اُس کی تعمت نیک کام شکیل تک ویجھے ہیں ،ہم اُس سے مدوما نگی جاتی ہے اور اس ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔

وصلى الله تعالى على اشرف رسله وحاتم انبياء ه و على آله واصحابه اجمعين الطبين الطاهرين\_

خدا نے آج تک اُس توم کی حالت نہیں بدلی تد ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا (مولاناظفرطی خان مرحوم)

## عبرسا القيوم خفاني كي تصنيفات











